تصريب النائخر وفرانهان عظير الاردبلاغالا مكت المالك المال ﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُتُ نُيصَالُونَ عَلَى النَّبِي النَّبِي النَّهِ وَمَلَائِكُتُ نُيصَالُونَ عَلَى النَّهِ النَّهِ اللَّهِ مَن المَنُو اصَابُوا عَلَيْرُو سَرِمُو السَّلِيمًا ﴾

ایمان دارد مین بینی الدین الدین این این الدین این الدین الد

ورود ورا المعنى المنافقة

كت صفرية و مدر تصرة العلم زدهن العالم الدالم

امغمان البارك مماسي تد - /۵ روب ملنے کے بع اداره نشر و اش عست مدسند. قالعلم گونعالواله مدنی کتب خانه ازدو بازار گوحب الزاله محتبر استسديه غله من أي سابيوال مكتبر اسحاقسيد بوزا ماركيث الحماجي مكتبرفت سميه، اردو بازار، لابور مكتبه صديقيب مضروضلع المك

## فبرست مضايين

بكيزت الديعاك كاذكرك كامياني كاضامن - ١٦ ران كے وقع رياوا د ماندكرالينديد مناسع. ١٦ قیام کے دِن ان لوگوں کا دیم باند موگا ہو کشت ذکر کرتے ہیں. وعاسے باری حبین الله تعالی کے باب اور کوئی بنیں در و دشریف کی بری فضیلت انی م ۱۲ ذكركا طريقيركه وه أمسته طلوسي ليد ت رأن كرم اور حديث شريف ٢٢ المُدارِيعة مما الفاق كَوْرُكُوم بينواط من ٢٥ التعليم كي فعاطرا وادبند كريافيد بالتي ٢٥٠ المع الوصنيف جمن أوانست ذكركوبد عشت بي ٢٧ 

المخرزمارز بيس تفيو تى حديثتين اور باللي كنزت مونگى ان ست بحو. ہرسال ہوگ نئی مدعت گھڑتے رہیں گے۔ ی موعت کوئنت کا درجرفے دیا جائے گا أخرزمامة مبس حاجل عابداور ف سی قاری پیدا ہوں گے بدي محسن ابني ساكه كيلين بدعت كفرس ١٠ مرحتی رتوم کا در وازه بند بهوها ای ۱۱ برعتی شفاعت سے محروم ہوتا ہے۔ ۱۷ اگر نمازول کے بعد لبند آوا زسے وعاكزناعبادت بعوتى توسي

كوشنت كولازم بالشف كاصم مركاررواني الدلام، اوراس منع لوالياب ٧٠ وراسندمهن احدیث نمریون سے درود شریف مصبی راختلاف کما ذکرانا، فرقة ناجمه كون ، وحصرت شاه ولى الأصاحب برعت كو فانوناً فتم كركم اسكوهارى كيا لله ٢٦ فرفيز باجيدكون ؟ يه يه ١٠٠٠ برعه

عالانكه بعضر على وسنع ذكركو تتن سي میں اواد اندح رام نہاہے۔ حضرات سي يرام اكا يطراعيه مذيحا وعالهم أسمه يوني سياري سرحرا وق اذان کے بحار بن آوازے درور تنربيب برعي في برعت المعتم الم مبرم صرمان جاری ہونی -ايك جايل صيوفي اؤر خلالمه صاكم أ سلطان سلاح الدان في الضبول كي

## ر بنی لفظ ( بلیع سوم )

## عُحَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمُ

أَمَّا بِعُدُ:-

جول جول زمانه استحضرت صلّی الله علمی واله وسلّم اور قرون مشهودلها الخیرے دور ہوتا جا رہے ، ووں دُوں امور دین اور مشمن بین رفتے پڑتے جا رہے ہیں ، ہر گروہ اور ہرشنص اپنے من مانے نظریت و افکار کو خانص دین بنانے پر گل ہوا ہے ، اور تسام نفسانی شوا بنات اور طبعی میلانات کو ایری چ ٹی کا ذور لگا کر دین اور مستحق میلانات کو ایری چ ٹی کا ذور لگا کر دین اور مستحق جے اللّا من دین اور مستحق جا اللّه من جا ہیں جا رہی جا ایری جا میں جا ہیں جا رہی جا رہی جا ہیں جا میں جا ہیں جا میں جا ہیں ایسی بائیں دین اور کار ثواب قرار دی جا رہی جا رہی

ہیں کہ سلف صالحین صلح وہم و گھان میں بھی وہ مذہبونگی حالانکہ دین صرف وہی سے جو ان حضرات سے "ابت ہوا ہے اور امنی کے دامن مخفین سے والسنہ رہے بیں نجات منحصرہ ۔ استحضرت صلی اللہ علیه واکه وسلم نے جس طرح نیرک و بدعت کی نروید فرمانی ہے ، اتنی تردید کسی اور جیز کی تهین فنسرمانی اور تمام بدعات اور مخترعات سے باز رہنے کی سختی سے تاکید فرمانی ہے اور خصوصاً وہ برعات بحوقیاست کھے قرب رومنا ہوں گی۔

عضرت ابو سرمی سے روابت ہے کہ انتخصرت صلّے اللّہ علیہ و آلم وسلم نے ارشاد فسنسرمایا کہ ا۔

يكون في آخوالرهان كَجَالُون المحمد فيا منز مين محمد ايس وعال اور كأبابون باتوتكم مزالاحاديث كذاب ببول محصر بمهادب سام بمالم تسمعولانتم ولا آباءكم انسی حدیثی اور بانیں بیش کریں کھے جو بنہ تو تم نے سنی ہوں گی اور بنہ فاياكم وإياهم لايضلونكم ولايفتنونكم رمسلم جلامنا متعادی آبا و اجداد نے . بس ومشكوة جلامي

تم ان سے بحو اور ان کو اینے قرب

مذ أيني دو تاكم ده محصيل مذ تو گراه كر

سكيس اور مذفقت بين دال سكيس -

اور ان كى ايك روايت ميں ہے :اور ان كى ايك روايت ميں ہے :اكتونكم ببدع من الحدبیت كرتھائے ہیں وہ گھڑ گھڑ كرھيٹي ميٹ الحدہ باس وہ گھڑ گھڑ كرھيٹي ميٹ الحدہ بیت (الدع والنى عنهائے) كريں گے يا بارعات كا وجود حديث سے نابت كريں گے ۔

اہل برعت کے جفتے فرقے ہیں وہ اپنے مزعوم افعال کی بنیاد ایسی ہے سروہا احادیث پر رکھتے ہیں بن کا معتبر کتب حدیث ہیں کوئی وجود نہیں اور اگر کہیں ہے معبی تو مختیان نے ان کو ضعیف اور معلول مترار دیا ہوتا ہے اور اہل برعت اسی ایسی ایسی ایسی برعات آئے دِن ککافتے رہتے ہیں کہ پہلے ان سے کوئی شناسا مذ تھا اور جیبے جیبے قیامت نزویک آئی رہے گی کوئی نئی برعات حبنم لیتی رہیں گی اور سنت نزویک آئی رہے گی کوئی نئی برعات حبنم لیتی رہیں گی اور سنت خطاوم اسمتی ہیلی جلی حالے گئی ۔ فوااس اُٹ

حصرت عبرالله بن عبّال فران به به كداما با قى على الناس من عام الا جونيا سال لوگوں بر است كا اس بي احد ثنوا فيله بدعة واما توافيه و دُه كوئ رزكوئ نئى برعت گفرس كے اور سند حنى نخیلى البدع وتسوت مئنت كوشا ديں گئے حتى كر برتني زنده السنن داليدع والنهى عنها مسل عنها مسل كى جائيں كى اور تني مسل حالي كى عنها مسل

للامام محرب وصاح القرطبي الأناكسي المتوفى ليمع عصى

یہ حدیث اگرم موقوت ہے لیکن تھکما مرفوع ہے۔ اور یہ بو مجھ فرمایا بالکل مجانے۔

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ :-مخفادی کیا سائت ہو گی حبکہ لم پر فلنه جيامائي كا - ال فلنه بين بي برے ہوں کے اور عمر رسم و فوصے ہو جائیں گے اور اسی طرف سے ایکٹ سُنت گھڑی ماشگی جس بیمسل موما رہے گا برب این کو بدلنے کی کوشش بهو كى توكها جائركا، بلت سنت بدل دى وریافت کیاگیا کے الوعب الرحمٰن میر كب ہوگا ؟ فرما ما كەحرى تمقانے قاری زیادہ ہوجائیں گے اور فقیمکم بہول کے اور مال زیادہ ہو کا اورامین كم بول مح اور افزت كے على كے بدله.

كيف انتم اذاالبستكم فتنتيريو فيهاالصغيرويهرم ذيها الكبر وتنخذسنترجري علهافاذاغير منهاشئ فيل عيرت السنت تعبل منى خلك با اباعبدالرَّمِن فقال إذ اكترقراؤكم وقلل فقهاءكم وكثواموالكم وقكل امناءكم والتست الدنيا بعمل الإخرة وتفقه لغيرال دبر (البدع والنى عنهاص ٥٩)

من ونيا طلب كي حاشكي اور دين كاعلم محض دنياكمانے كا دريعه بن حافے كا -ریا دین کے علاوہ اور فنون میں مہارت سُداکی جائے گی) -

اور ایک روایت میں آنا ہے کہ ا-اخر زمار میں جابل عابد ہوں کے اور قاسق قاری ہوں تھے۔

يجون في آخوالزمان عبّاد جمّالٌ وَقُرِّاءً فسقة (ص ك- يَحْجُ ) (الجامع الصغير جلدا مهرا طبع مصر)

المومن والمنافق والرجل و

المرأة والصغيروالكيرفقرأة

ظاہر بات ہے کہ جب عبادت سی شوق ہوگا اور علم سر ہوگا ، تو من مانی عبادات تواشیس کے اور بدعات گھڑی گے۔ حضرت ابن مسعود ف کی دوایت حکماً مرفوع سے اور اسس بیں برعت کے بعض اسباب کا نوب نقشہ کھینجا گیا ہے۔ حضرت معاذین جبل سے روایت ہے ، وہ فرمانے ہیں کہ :-بكون وتنة يكفرفها المهال و ايها فيتنزيريا بو كاحس مل الزيادي ہو جا ہے گا اور قرائن اس میں کھول کر يفتح فيها القرآن حتى يقرأكا

مرها علي كل يهال تك كد موس و منافق اور عورت و سرو اور

جھوٹے اور مڑے تقریباتھی تسران مرهبیں گے ۔سوان میں ایک شخص المستر قران برسط محاتواس کی بسردی بنیں کی جلنے گی تو وہ کھے گا کہ كيون ميسري بات منيس ماني جاتي بخدا میں مانہ آوانہ سے قرآن ٹرھول كاتووه چلا جلا كرفران شيصے كار بير کھی لوگ اس کی طرت مائی پر ہوں ملے تو وہ الگ مستدنیائے گا - اور ایسی الیسی مدعث کی با تیس المحاد كرے كاكه قرآن وسنت بس من بمول کی نوتم اس سے بجو۔ اور اس کو اینے ترزیک برائنے دو کیونکہ اس كى بىركارردانى بدعيث ضبلاله ہوگی تین مرتب پیالفاظ فرملئے۔ الرجل سرًّا فلایتبع فیقول ما اتبع فوالله لاقراً ته علایت فیقین فیقین فیقین فیقین فیقین فیقین فیقین مسجد ایس من مسجد ایس و لامن سنت رسول حتاب الله علیه وسلم فایاکم وایالا فانها بدعت ضلالتر فایاکم وایالا فانها بدعت ضلالتر ثلاثا بدعت فی ایس عنها صلالی الدی و ایس عنها صلایی الدی و ایس و ایس

اوُر بیر روایت ان سے ان افغاظ سے بھی مروی ہے:۔ جبوشك ان يقول قائل ما فريب ہوگا كہ كہنے والا كھے كاكم ہوگ میری طرف مائل بہیں ہوتے مالانکہ بیس بھی مت ران ڈھتا ہوں ؟
کیوں بیر ہوگ میری بیردی بہیں کرتے ؟
بہاں تک کہ وہ ان کے لیٹے بڑعت کھوٹے ہے اگر اوگ اس کی طرف مائل ہوں ۔ سو تم اس کی بڑعت سے بیجیا ۔ کیوں کہ اس کی بڑعت سے بیجیا ۔ کیوں کہ اس کی کادروائی مربی مدعت صلالہ ہوئی۔

توبرکا دروازہ بند کر دیا ہے۔

للناس لابتبعونی وقد قرات القرآن به ماهم به تبعی جنی القرآن به ماهم به تبعی جنی ایت دع لهم غیره فایاکم وما ابت دع فان ما ابت دع ضلالتر ابندع فان ما ابت دع ضلالتر (ابودار و دار در مربر اصلایم)

صلحب يدعنز البدع والنبى

الغرض برعت اور برعتی سے بچنے کی اشد تاکب سے اور برعتی سے بینے کی اشد تاکب سے اور برعت صلی اللہ علیہ و الم و سلم اور صحابۂ کرام و سے شابت ہے اور برعت کی البی نفوست پڑتی ہے کہ و بنا بین توبہ کی توفیق فصیب بہیں ہوتی اور آخرت میں المخضرت صلّی اللّه علیه و الله و سلم کی شفاعت سے محرُومی ہوتی ہے (العباذ باللّه) جنالجہ حضرت انس شاسے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ المخضرت صلّی اللّه علیه و الله و سلّم ہے ارتباد فرمایا کہ :سلّم نے ارتباد فرمایا کہ :ان انتہ ججن التوبت عن کیل بیشک اللّه تعالیٰ ہے ہر برعتی پر

عنهاه وعجمع الزوائدجلافنا)

ابک تو بدعت کی مخوست سے دِل کی بھیرت اور نیسکی کی استعداد مفقود ہوجاتی ہے اور دوسے جب بعنی برعت كودين اوركار تواب سمجھ كا تو توب كيول كرے كا ؟ ان النبتي صلى الله عليه وسلم أنخضرت صلى الله عليه وأله وسلم قال حلت شفاعتی لامتی الا نے فرایا کرمیری شفاعت میری صاحب بدعة (البدع والنيء عنها) السي الري أمّرت كے لئے ثابت ہو گي الربعتی کے لئے بنیں ہوگی۔ صحیح اعادیث سے ثابت ہے کہ کمرہ گناہ کے مرتکب کے لئے تو آب کی شفاعت ہو گی لیکن بدعنی کے لئے بہیں ہو گی ۔ اس سے معلوم بڑوا کہ شریعیت بیں بدعت کبیرہ گناہ سے بھی

بدتر سے ، اللّٰہ تعالے سب مسلمانوں کو منم کن ہوں سے اور خصوصًا شرك و بدعت سے محفوظ رکھے - بدعات تو مہت ہیں ليكن چند سالول ميں باكتان ميں جو بدعت وباكى طرح بھيل كئى ہے وہ مسجدوں میں لاود سینکر کے ذریعہ ، اذانوں سے قبل اور بعد چلا چلا کر درود شریف پرھنے اور من زوں کے بعد

بہر سے وعاکرنے کی برعت ہے ، جس کے بدعت ہونے بین روئی شبر ہمیں ۔ علامہ ابو اسحاق ابدائس میم بن موسط انشاطبی الغرباطی می دامتونی شامی میں کہ :۔

اگر نماذ کے بعد اجتماعی صورت بیں اور بیند کاواز سے ڈعاکرنا نسب کی اور تقویلے کے باب سے ہوتا ، تو ہم اس کو سب سے ہوتا ، تو ہم اس کو سب سے بہلے کرتے نیکن کا ہے جہا کرتے نیکن کا ہے ہم اس کے بعد (خیرالقروان مہیں کی اور نراہ کی ہے بعد (خیرالقروان میں ) کسی نے کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہاں تک کہ اب یہ برعت کی ہے ، یہوئی ہے ۔

الغراطي المتولى المتولى الموالة الوكان الاجتماع للدعاء انزالصلوة جهرًا للحاضرين من باب البر والتقولي لكان اول سابق الب الكندلم يفعلدا صلاً ولا احد بعدة حتى حدث ماحدت المدن الاعتصام جلدا مرالاعتصام جلدا مرابع مصري

بہرطال مسجدوں میں میلاجیا کر آوا نہیں بند کرنا تو یہ محض دین کے نام بر حجا کمے اور قعصہ کے سلط ایجاد کیا تھیا ہے ۔ ایجاد کیا تھیا ہے ۔

اور وورنے مقام پر لکھتے ہیں کہ:۔
واما ارتفاع الاصوات فی ہرطالہ
المساجد فناشی عن جدعتہ بند کا
المساجد فناشی عن بدعتہ بند کا
المجدال فی الدین اص

## بسم الله الرحلن الرحيم غمدة ونصلى على رسوله الكرب

اما بعد ا

جلہ اہل اسلام کے نزدیک یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ الله تعالے کا ذکر اس کی یاد اور اس ہی سے اپنی تمام صرورمات مانگنا اور طلب کرنا مرصوت بیر که اس کی محبت اور نقرب اور تعنظم کا قداید ہے بلکہ ایک بہت بڑی عبادت بلکہ عبادت الا فرا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریب میں ذکر اور دُعا کی مبت بڑی نضیات آئی ہے اور حضرات صحابہ کرام رض الله تعانے عنہم سے ہے کر بیانظر ہیں آج تک چلا آرہ ہے اور لامت موحمہ مے علماء منفانی تغیورخ رہانی اور اہل اسلام مہمان وکر الہی صین معروت چلے آرہے ہیں اور اب می بفضام تعالے اس سے ذکر اور دُعا کو دہنی اور دُنیوی کا میابیوں کا راز سمجھا جانا ہے۔ کوئی مسلمان اس میں ورد مجر ناشل کرنے کے لئے آبادہ مہیں ہے اور برسلمان اس کو نجات اخروی کا ذریعیہ سمجھنا ہے اور نصوص قطعیہ

کے بیش نظر ایسا سمجھنا بالکل صحیح سے -اللہ آبانی کا ارشادے کہ:-كِاللَّهُ الَّهُ إِنَّ الْمُنْوَا إِذَا لَقِيتُمْ ا المان والوحب تم رميدان جنگ میں) فوج سے لرو تو ایت قدم رہو فِيْ قَانْبُ نُوْاوَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ تَقُلُّحُون ه اور الله تعالیٰ کو کشرت سے یا و کرو تاکہ ريد - سوري الونفال كونع تم كامياب رسو -

بعنی تمان فلاح اور کامیابی کا سب سے بڑا راز ہی اللہ تعالیے کے ذکر اور اس کی یاد بیں مضمر ہے اور حس کثرت سے تم اس کو

یاد کرو گے تم ہر رحمت کے در دانے کھکتے جائیں گے۔

اس آبت كرميرت معلوم بنواكه كفارك ساته جهاد اور لراني كرتے وقت بكترت الله تعاليے كو باد كرنا الك مجبوب عمل سے ليكن المنحضرت سنتي الله عليه وسلم اور أب كے صحاب كرام ف الرائي كے موقع ہر آواد بند کرنے کولیند مذفرماتے تھے - جانچہ معنرت الو مُوسِين الاشعرى في فرمات ميس كه ١-

ان ريسول الله صلى الله عليه الله عليه وآله وسلم لراتی کے وقت اواز ملن کرنے كومكروه مجهة تق -

وآله وسلمكان يكوك الصوت عندالقتال رمستدرك جلد مسلة قال كحاكم والنهي صحيح) اور حضرت قبيس بن عباده فرات بين كراب الله عليه وسلم كے صحاب النبى صلى الله عليه وسلم كے صحاب عليه والله وسلم يكوهون كرام الله الله عند القتال - كرام الله عند القتال - كران كو مروده مجھتے ہے اللہ عند القتال - كران كو مروده مجھتے ہے -

(مستدرك جلامال سكت عند

المحاكم وفال الذهبي هذا اصح)

اس سے تابت ہواکہ لائی کے وقت بگرت اللہ تعالے کا ذکر ہوگر
آست (نعرف کی بیر اللہ مسئلہ الگ ہے) اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات
میں ذکر کی فضیلت آئی ہے اور فرکر کرنے والوں کو بشارت اور مردہ
سایا گیا ہے اور علمندوں کی بیرعلامت بتائی گئی ہے۔
الگری ہے اور علمندوں کی بیرعلامت بتائی گئی ہے۔
الگری ہے اور علی جنوبیم کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعلیے
فیکا مگا تی تعین کو دیا تھے اور
الگریت دی ، العمل ن دکوی میں کو فیر کر کرتے ہیں کھڑے ، بیٹھے اور
اکریت دی ، العمل ن دکوی میں کو فیر کر کرتے ہیں کھڑے ، بیٹھے اور
اکریت دی ، العمل ن دکوی میں کو فیر کی ہے۔

بعنی کسی حالت میں بھی وہ یاد الہٰی سے غافل مہیں ہوتے،
اور ان کا سب سے لذید مشغلہ ہی ذکر الہٰی ہوتا ہے اور ان
کی زبان ہروقت اس کے ذکر اور یاد میں سرگرم علی رہتی ہے۔
احادیث میں ذکر الله کی ایسی تاکیب، اور آنتی فضیلت آئی

ہے کہ اس کے بیان کے لئے عمرِ نوح اور دفتر کے دفتر درکار ہیں، میں مقدین کرام ہے بیان کے فقر مسلم اللہ اور مسلمل کاہیں رہمتی جن مقدین کرام ہے ذکر کی فضیلت پر الگ اور مسلمل کاہیں رہمتی ہیں ہیں ان کا قصتہ ہی جھوڑ بیٹے ۔ صحاح سِنت ہی میں جو حدیث ہی آئی ہیں دہ مجمی اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے فقے بھی سفینوں کے سفینے دہ مجمی اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے اس فین کہ ان مخضرت صبی الله درکار ہیں ۔ جنام ہم ایک ماریث میں لوگ ایا ہے کہ اس خضرت صبی الله

عليم والم وسلم في ارشاد فرمايا الم منشك الشرى يكذف وركب في منشك السكوى يكذف وي منشك والشيري المسترث وي المسترث والشري المسترث والشري المسترث والمسترث والمست

اس کی مثال زندہ کی ہے اور سجو ذکر ہنیں کرتا اسٹ کی مثال مردہ کی ہے ۔

جوشخص الله نعانے كا ذكر كرنا ہے

اؤر ایک حدیث بین لوک آنا ہے - المحضرت صلّی اللّه علیه و

کہ قبامت کے دِن سِندوں میں کسی فضیلت زیادہ اور کس سما درجم بلند ہوگا ؟ نوائب نے فرمایا کہ جو مرد اور عورتایں اللہ نعاب لے کو زیادہ یاد کرنے ہیں ۔

 ادر ایک حدیث بین اس طرح وارد ہؤا ہے ۔ انخفرت فی اللہ علیہ و آلہ وسلّم سے در یافت کیا گیا :۔

اللہ علیہ و آلہ وسلّم سے در یافت کیا گیا :۔

ارق الدّ نُنگا وَلِسَائُكُ اللّه اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُلْمُ الللللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللللللّٰمُ اللّٰمُ ا

رب ١٢٠-المومن - ركوع ١١) بونگے دون ميں ذلب ہوكر اس سے ٹابت ہوا کہ ہو لوگ دُعا کرنے اور اللہ تعلیم سے مانگنے اور سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں تو وہ جہتم کے سزاوار ہیں اس سے بڑھ کر دُعا ادر کیجار کی اور کیا تاکید ہوسکتی ہے ؟ اور کتب حدیث میں مے شمار حدیث و عالی مربت الله ولالت كرتى بن بينامخير ايك حديث مين إس طرح أنا ہے كر ا السد العُمَاء مُحْمِدُ الْعِبَاكِية - الله تعالى سے وُعا كُرنا اور مالك د تدری، من کوة جندا صر 19 اس عبادت کا خلاصب ہے۔ اور ایک روایت میں آنا ہے کہ :-کہ دُعا سے زیادہ سادی اور محبوب كَيْسَ شَيُّ الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي حیب ز اللہ تعالیے کے زدیک الله مِنَ السِدُّعَاء (ترمذي ابن کوئی مہیں ہے۔ ماجر، مت كون وبلدا صبيه في -بلکہ ایک روایت میں ہوئ سانا ہے کہ :-مبوشخص الله نعالى سے سوال نہيل! مَنْ لَمْ سَنَاءَ لِ اللَّهُ لَيَحْضَبَ كرَّمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ اس بريَّارا صَلَ بَعْوَمًا سِمِ عَلَيْتِ (زندی عِلد اصله) اور ایک روایت بین اس طرح آنا ہے کہ:-مَنْ لِرَّيَ مُعُوالِلِّمَ يَغْضَبُ جِواللَّهِ تَعَالَىٰ سے منسى مالگا تو وا

عَلَيْهِ (مستندرك جلد ما ١٠٠٠) اس سے ناراض بوتا ہے -كيونكه نزانے صرف اسى كے پاس ہيں توسوشخص اس قادر مطلق کے خزانے اور اس کا در جھوٹہ کر کہایں اور مھوکری كَمَانًا مَعِمْنًا مِن سِي تُو وه اس سے يقينًا اراض ہونا ہے كہ وہ فادر کو چوڑ کر عامر کے تھے محالیا ہے۔ دُرُود شراعب :

جس طرح ذکر اور دُعا عبادت ہے اِسی طرح دروُد شریف بھی ایک عمدہ ترین عبادت ہے۔ وت ران کرمیم میں الله تعالی

ار ثاد فرماتے ہیں ا-

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا يُكْتُ لُهُ لِصَالَّوْكَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْكِ وَسَلَّمُوا تَسُلِّمُ السَّالَةُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السّلِمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السّلِمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَالِمُ السَلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السّل

(تي-الاحزاب رکوع) ،

بیشک الله تعالی اور اس کے فرشتے صلوة بصحة بين رسول بد، (نس) اسے موسنو! نم محبی صلوۃ مجييجو اسس پير اور سيلام مجيجو، سلام کہد کر -

صافرة كى اصافت جب الله تعاليے كى طرف ہوتى ہے تو اس سے مُراد رحمت موتی ہے اور جب فرشتوں کی طرف اضافت ہوتی ہے تو اس سے مُراد دُعاء دھن ہے - راسی

طرح مومنوں کی طرف بھی صلوۃ کی اضافت طلب رحمت. کے معنی میں ہے بیعنی خلاوند تعالی رحمت بھیجنا ہے اور آپ کی ثناً اور اعزاز و اكرام كريا ب اور فرشت مجي طلب رحمت كي وعا كرتے بين سولم مهمي أتب كے لئے الله تعالے سے رحمت كے نزُول کی دُما کرد اور حدیث شریف میں در وو شریف کی جو شان اور دُرج بیان بنوا سے وہ احصاء و شمار سے باہر ہے اینانی اک عدف میں آتا ہے کہ:-مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدُ وَ صَلَّى حِس فَ مِهِ مِدِ اللَّهِ وَنُودِ شریف بڑھا تو اللہ تعامنے کی دس الله عَلَيْهِ عَشْرًا رصلم جللا رحتیں اس پر نا ذل ہوتی ہیں۔ صيامشكوة حلد صد) اور ایک حدیث بیس اس طرح وارد بنوا ہے کہ ا۔ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّوا عَلَى صَلَّوا عَصَلَّمُ جس نے مجھ پر ایک مرتب دیدودسر برُها تو الله تعالے کی دس رحتیں اللهُ عَلَيْهُ عَنْدُوصَلُواتِ. وَحَالًا عَنْهُ عَشْرَ خَطِيبًا بِ اس برتازل ہوتی ہیں اور اس کے دس گناہ معان ہوتے ہیں۔ (مستدر الد جلامه صحيح)

ادر الک عدیث شریف میں اس طرح آنا ہے کہ اللہ مائیک عدیث میں اس طرح آنا ہے کہ اللہ مائیک عدیث میں اس طرح آنا ہے کہ اللہ مائیک عدیث میں اس عور قدم اللہ تعالیے کے ذرکہ کے لئے

بنیقی مہو اور اس نے استفارت صلی اللہ علیہ و اور اس نے استفارت صلی اللہ علیہ و اللہ و کم مربر و رُوو شریفیا میں میں میں میں بنا بھی میں اس کے کئے باعیت و مالی بہو کی ۔

لَمُ بِثِمَلُوْ عَلَى نِبِرِ بِهِمُ مُصَلَّى الْمُ بِعُمْ مُسَلِّى الْمُ بِعُمْ مُسَلِّى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الله وَسَلَّمُ الله وَسَلِّمُ اللهُ وَسَلِّمُ الله وَسَلِّمُ الله وَسَلِّمُ اللهُ وَسَلِّمُ الله وَسَلِّمُ الله وَسَلِّمُ الله وَسَلِّمُ الله وَسَلِّمُ الله وَسَلِي الله وَسَلِّمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله وَسَلِي اللهُ الله وَسَلِّمُ اللهُ الله وَسَلِّمُ اللهُ وَسَلِّمُ اللهُ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ وَسَلِمُ اللهُ ا

و كركا طرافيم.

قران کریم صحیح احادیث اور جمہور المیت کے متفقہ فیصلہ سے بین اللہ ذکر اسسنہ ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا جاہئے۔ کہ ذکر اسسنہ ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا جاہئے۔ بینانچہ اللہ تعالیٰ میں ارشاد ہے کہ :۔

وَاذْ كُورُ رَبِّكُ فِي نَفْسِكَ اور ذُر كرا بِ رَب كا ابِ وِل الصَّرَعُ وَالْمُوا اور دُراً اللهُ اللهُ وَالله اور اللهُ الله

رق - الاعدات - ركوع ١١٧) كے وقت اور نم ہو غافلوں ہيں سے -اس ایت کرمیرے روز روش کی طرح بیمعلوم بہوا کہ ذکر ول میں کرنا چاہئے اور جمر کے ساتھ ذکر کو رب العِرْت نے بیند منیں فرمایا إلّا به که خود شریعیت سے کسی خاص موقع بر ثابت ہو اور حدیث شریب میں آیا ہے کہ استحضرت صنی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ کرام رہ نے ایک موقع بر علب اوار سے ذکر کیا تو اب نے ان كو اس سے منع كيا اوريہ ارشاد فرماياكم :-اَتُهَا النَّامُ إِدْبَعُوا عَلَىٰ اَنْفُسِكُو لَهُ لِلَّهِ البِّي جَان بِهِ نَرَى كُرُو مُمّ اس ذات کو تومنیں بیکار دہے لَيْنَ تَكُمُّ عُوْنَ أَصَّحَ وَلاَ بهو حو مهری اور غائب بهو (ملکه) تم غاين إنكوت دعون سميعا توسميع اور تصييركو ككار رهي بوسي فكريبا وهومعكم التحاري ساتھ ہے۔ ( بخارى جلاص به وسلم جلاص ۲۰۲۲ واللفظ لم)

یہ حاریث بھی اِس امرکی دلیل ہے کہ ذکر بالجہر کو انخفرت صلّی اللّہ علیہ و اللہ و سلّم نے بہتدمہانی فرطیا - امام نووی او اس حدیث کی مشرح میں لیکھتے ہیں کہ ا-فقیدے (لندب الی خفض الصوت بالذکوراذالحرت دع

يخفيان الذكرالا اذااخني

الى التعليم رفح البارى جلز صوص)

یہ صدیث اس امر رولالت کرتی ہے کہ حبب بند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا کوئی واعبہ سین برائے تو است ذکر کرنا ہی بہت به واور جارول امام (مصرت امام الوُ حنيفرج ، حضرت امام مالك رو ، حضرت أمام شافعي و اور حضرت أمام احد بن حنبل ج اور ان کے متبعین اس بات برمنفق ہیں کہ ذکر انہستہ ہی بہتر ہے بینالخبرمانظ ابن کٹیرج دغیرہ نے تصریح کی ہے کہ :-وقال ابن بطال المذاهب الاربعة على عدم استحباب والبدايد والنهايد جلذاه على وهامش بخارى جلداصيل المام ي المال و نے فرمایا کہ جاروں مذہب اس بر متفق ہیں کہ جہرسے وک كرنا متحب بنين ہے۔ يہ حوالہ بالكل واضح ہے اور حاف ابن محرم ريكھتے ہيں :-والمختار ان الامامروالماموم

کر مختار امر صرف بہی ہے کہ اماا اور مفتدی دونوں ایسنہ ذکر کریر بان گر حب کہ تعلیم کی ضرورت بیش اسٹے تو جُدا بات ہے۔

اور امام الوسنيف رم ذكر كم متعلق منابطه بيان كرتے ہو-

کہ باند آواذ کے ساتھ ذکر کرنا برعت
ہے اور اللہ تعالے کے اس قول
کے مخالفت ہے کہ تم اپنے رُب
کو عامب زی سے اور آہستہ کیارو
ہے نشک وہ سخباوز کرنے
والوں کو بہند منہیں کرتا ۔ ہاں
البعتہ وہ ذکر حبس کا جہر اجباع
سے نابت ہو۔

فرمات بين كر الدولا بي حنيفة ان رفع الصوت ولا بي حنيفة ان رفع الصوت بالدذكر و بدعة مخالف الامر في قول به تعالى أدعو أرسي في المنظمة والمنظمة والتنظمة والتنظمة والتنظمة والمنظمة والمن

اؤر تاصنی شناءالله صاحب الحنفی در تصف بیس که: -

نمام علماء کا اس بات پر اتفاق اس بہترہے کہ اس بہترہے اور بند اواز سے ذکر کرنا ہی بہترہے اور بند اواز سے ذکر کرنا بدعت کر ان مقامات پرجہاں ہم کی دسترعی مناورت پیش منالاً اذان اور اقامت اور اتام تشریق ( بعنی بری عید کے اتام تشریق ( بعنی بری عید کے

نمراجهع العلماء على ان الذكر سرًا هو الافضل والجهر بالذكرب عترالا في مواضع بالذكرب عترالا في مواضع مخصوصة مست الحاجة فيها الى المجهرية كالاذان والاقامة وتجيرا سند والاقامة وتجيرا سند التشريق وتجيرا سند التشريق وتجيرا

دِنوں کی تکبیری) اور امام کے لئے نماز میں رکوع اور سیود دعنیرہ کئے کماز میں رکوع اور سیود دعنیرہ کی طرف انتقال کی تکبیریں یا امام میفول جلئے تومقندی کومشیمان اللہ کہنا یا جج کے موقع پر لئیک کو ملند او انتیک کو ملند او انتیک کو ملند

الانتقالات فى الصالوة بلامام والتسبير للمقتدى إذا ناب نائبة والتلبية فى المجود نحو ذلك (تفسير صطهرى علاس)

اور حدیث شرفیب بین قیامت کی نشانیوں بین سے ایک نشانی بیر مقبی ماسخصرت صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمانی ب که ا

مسجدون میں آوازیں ملبند اور ظاہر ہوں گئ - وظهرت الاصوات في المساجد زنرمذى مشكولة جلد برمدى مشكولة

اس مدیث کی شرح پس حضرت ملاعلی نالقاری کی تصفی ہیں کہ :۔
وقد نص بعض علما تنابان ہمارے بعض علمار نے صراحت
دفع الصوت فی المسجد ولو کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مسجد
بالذکو حوام دموقات جلدہ میں اواذ بلند کرنا اگرچ ذکر کے ساتھ ہو، حوام ہے ۔
ساتھ ہو، حوام ہے ۔

نعبی اور جیرت ہے کہ اپنے کو حنفی کہلانے والے قرآن و مدیث سے قطع نظر فقہاء احنان رج کی تصریحات کی بھی خلات ورزی کرتے ہیں اور گلے بھاڑ مھاڑ کر مسجدوں کی بے مرمتی کرتے ہیں اور محلے بھاڑ مھاڑ کر مسجدوں کی بے مرمتی کرتے ہیں اور مھی حنفی بنے مہوئے ہیں اور اس پر تواب کے امیدوار ہیں ۔ حضرت ملا علی القاری نے حضرات صحابہ کرا کی سادہ اور میں ، حضرت ملا علی القاری نے حضرات صحابہ کرا کی سادہ اور میں ) یہ مجی لکھا ہے کہ است کی سادہ اور میں ) یہ مجی لکھا ہے کہ است کی شرح میں ) یہ مجی لکھا ہے کہ ا

وہ مسجدوں اور گھروں بیں بلبند
اور دروُد شرفین
اور دروُد شرفین
اور دروُد شرفین
اور دروُد شرفین
اور مسجدوں

ولا يتعلقون للاذكار والصلوا برفع الصوت في المساجد ولا في بيوتهم رمزفات)

رعا :-

اگرچہ ذکر اور دُعا کا مال ایک ہی ہے سکین لفظی فرق کے پیش نظر دُعا کا نشری طریقیہ مجھی سُن لیجئے ۔ ابھی تشران کریم کے حوالہ سے گزر جیکا ہے کہ اپنے رُب کو عاجزی سے آئیتہ بکارو امام نووی ہو لیکھتے ہیں کہ :۔
امام نووی ہو لیکھتے ہیں کہ :۔
اما الدعاء فیسٹ سے بلاتھلات اس میں کہی کا کوئی اختلاف ہنیں

رشرح مُسلم مبلاطلا که دُعا آمهته کرنی چاچئے۔
اور امام سراج الدین الحنفی رخ اور ملاعلی القاری کی چاچئے ہیں کہ:

یسنغیب فی الدعاء الدخفاء و دُعاکا مشرب طریقیہ یہ ہے کہ آمہنة مرفع الصوت بالدعاء بدعة کی جائے اور ملبند آواذ سے دِعا (فتالوی سراجیہ ملا وموضوع کرنا پرعت ہے۔

(فتالوی سراجیہ ملا وموضوع کرنا پرعت ہے۔

اور حفرت شاہ دُلی اللّٰہ صاحب امام حسن لصری ج کے اور حفرت شاہ دُلی اللّہ صاحب امام حسن لصری ج کے اور حفرت شاہ دُلی اللّٰہ صاحب امام حسن لصری ج کے

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب امام حسن تصری وہ کے سوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس

بدعة ربلاغ البيان ما

ان نمام مٹھوس توالوں سے یہ بات شامت ہوگئی کہ فیکر اور دُعا بلند اواز سے بدعث ہے ۔ ور دُعا بلند اواز سے بدعث ہے ۔

درود شراف

عرض کی جائیکا ہے کہ درود شریف کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اسی برائی عبادت اور تقرّب خدا وندی کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اسی طریق سے جس طرح کہ حضرات صحابہ کرام فیز کے ہاں ادرخیرالقرون بین بڑھا جانا بھا رز تو درود شریف کے حلقے باندھے جاتے بین بڑھا جانا بھا رز تو درود شریف کے حلقے باندھے جاتے

تھے اور نہ بن آواز سے بڑھا جاتا تھا جیباکہ مرقات کے حوالہ سے گزر حکا ہے اور فقہ حنفی کی مستندر کتاب میں ذکر بالجہر کے بارے میں وکھا ہے ،۔

قامنی صاحب کے فادی میں ہے کہ ذکر بالجہر حمام ہے کیونکہ میں معود اسند کے ساتھ حصرت ابن مسعود سے تابت ہے کہ انتھوں نے ابن مسعود ابنے ابن مسعود اسلے ایک جاعت کو مسعد سے اسلے کیال دیا تھا کہ وہ بلت اواز سے لا اللہ اور درو درو تمرایت طبیعتی تھی اور ذرایا کہ میں تو تموییں ، برعنی اور درو تر تمرین ، برعنی اور درایا کہ میں تو تموییں ، برعنی

عن فناوی القاضی ان حرام الماهم عن ابن مسعود انداخرج الماهم عن ابن مسعود انداخرج جماعة من المسيحال بهلاون وبصلون علی النبی صلی الله علیه وسلم جهراً وقال لهم ما اراکم الامین حاین ما اراکم الامین حلیه ه

بی سمجھا ہوں۔ دیکھٹے کہ جلیل الفدر صحابی نے ہو کوفہ کے گورٹر تھے بلند ادار سے ذکر کرنے والوں اور بلند ادار سے درود شریفین پڑھنے والوں کو مسجد سے سکال دیا تھا اور قرمایا کہ تم برعتی ہو۔ اگر اس فعل کی کمچھ بھی گفتائیش ہوتی تو موصوف ایسا کمھی مذکرتے ہیں ہوتے تھے ۔ درود شریف برھنے والے بھی ہوتے تھے ۔ درود شریف بھی

منها - المنحضرت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم کے ساتھ عشق و محبّت بهی بدرجهٔ الم تفی مگر کلے بھاڑ بھاڑ کر درود شریف بڑھنے سما من صرف به که تصور سی مذمخفا بلکه وه اس کو بدعت اور برخصنے والوں کو بدعنی سمجھتے محقے اور مسجدون سے مکال دیا کرتے عقے جسے اس وقت بلند اواذ کے ساتھ ورود شرافیت یرصنا کایہ تواب مزتما تو آج کیوں برسمار تواب موگ سے ؟ كي إلى بدعت بركوني وحي نازل بنوني سے ؟ (معاذ اللہ) أتخضرت صلى الله عليه واله وستم كالاثاد توبيه بهاكم سنجات صرف اس فرقه کو بهو گی جو ماانا علیه و اصحابی رجس طریقیر پریش اور میرے صحابہ کرام ہیں) پر سکامنزن ہو گئا۔ اہل بدعت سوچ لیں کہ وہ کس راست برجل رہے ہیں۔

کیں داہ کہ تو میروی بگرکتان است افدان کے بعد مبندا وارکے سامجھ درو دنسرلی بیصنے کی بد یہ ایک بین حقیقت ہے کہ اذان سے قبل یا اذان کے بعد بلند اوارسے درود شرکین بڑھنے کا رواج یہ تو ہمنحضرت صلی اللہ علمی و الہ و سلم کے عہب مبارک بین مقا اور یہ خلفاع داشدین اور صحابہ کرام شکے دور میں تھا اور نہ اٹمہ ادبعرہ میں کوئی شخص اس ببعت سے واقف مھا اور نہ اٹمہ ادبعرہ میں سے کسی بزرگ نے بیار دوائی کی اور نہ اس کا فتوی دیا ، بلکہ تقریباً سات سو نوے ہجری تک کسی مجبی مقام ہر یہ بدعت دائی نظر تھی ۔ اس ببعت کی است دا کب بہوئی اور کس نے کی اس منظمی ۔ اس ببعت کی است دا کب بہوئی اور کس نے کی اس میں قدرے اختلاف ہے لیکن قدرِ مشترک یہ ہے کہ اس کی ابتلا میں قدرے اختلاف ہے لیکن قدرِ مشترک یہ ہے کہ اس کی ابتلا مقی جیائی تاریخ الخلف ہوئی اور اس وقت دافقیوں کی حکومت مقی جیائی تاریخ الخلف ہر سیوطی قدری می دوری می ایک در افعی میں مواتی الفلاح صرالا میں اس کی قصری ہے کہ اس کی ایجاد رافعی علی مواتی اور درمنا رمیں سائے میں اس کی ایجاد رافعی کو ہوئی اور درمنا رمیں سائے میں اس کی تصریح ہے کہ اس کی ایجاد رافعی کو ہوئی اور درمنا رمیں سائے ہو لکھا ہے ۔

اصل واقعہ لیوں بیش آیا کہ ایک جاہل صوفی نے یہ طریقتہ خواب میں ولیحفا (حالانکہ مدار شریعت خوابوں پر مہنیں ہے اؤر منزوہ شرعت بین) تو مرصر کے ایک طالم اور راشی حاکم کے سامنے پیش کیا ۔ اس بے قانونا یہ بیرعت جاری کر دی ۔ حیالنجہ علامہ مغروزی و فرمانے ہیں کہ :۔

وہ عبابل صوفی قاہرہ کے محتسب کے باس وقت مجم الدین

فمضى الى محتسب القاهرية وهو يومئية نجم الدين محمد

محيانطبندي تفاحوامك طال شحفا قضا اور محاسبه من بداخلان تفاء ایک ایک درسم برجان دنیا تھا اور کمینگی اور بے صیاتی کا بیکارتها سرام اور رشوت لینے سے در لغ نہیں کرتا تھا اور کسی مومن کی قرابت اور ذبه کا پاس اس کو ية تفا- كنابون بريم المراحريس مفا اورداس کا حسم مال سرام سے بلا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک علم کا كمال بس وسنار ومعبة مقا اوريم سمحضا تفاكه رضاء البي الله تعالى ك بندوں کو کوڑے لگانے اور عہدا قفياد مربرابرحا رسنسس سياس کی جہالتوں کے قصتے اور اس کے گذی افعال کے نصے ملک من شهود تقع -

الطنبدى وكان شيخاجهولا سئى السيرة في الحسينة والقضأمتها فتاعلى الدرهم ولوقادم الى البلز لا يحتشم ما نعذ البرطيل والرشوة ولايراعي في متومن إلا وَلاَ ذِمَّةً قدجري على الأثام و تجسدمن أكل الحوام برى ان العلم ارخاء العدية وليس الجبتة ويحسب ان رضاً الله فى ضرب العياد بالدرة وولاية الحسبت وجهالات شائعة وفيائح ا تعالد دائعة -صال الابداع في مضار الانتداع)

علام المحطاوى من محمی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کا دروائی محمد الطبندی کے حکم سے بوئی ۔ کا دروائی محمد کلطبندی کے حکم سے بوئی ۔ (طبح طبع محمد)

امام عبدالوم بسنعرانی و کھتے ہیں کہ ا۔

بارك شيخت الله تعالي ال داضی ہو، یہ فرمایا کہ بیسلام کہناجیا كم مُوَدِّن اب كرنے بن المخصرت صتى الله علميه وستم اواحضرات خلفا راشدین ف کے زمانہ میں مذعفا اور فرمانے ہیں کہ یہ راقصیوں کے دور میں مصریب رائج ہواکہ انھو نے اپنے فلیفٹ اور اس کے وذراء برازان کے بعد سلام كهنا شروع كيابهان تك كهرس كم بامرالله كا أشقال بوكيا اور لوگون في ائ کی بہن کو انت دار سونیا تو اس پر اوراس کی ورزار عور توں بر مئو ڈن قال شیختا رضی الله عند لمر يكى النسليم الذى يفعله لمؤذنون فى ايام جواته صلى اللم عليه وسكم ولاالخلفاء الواشدين قال كان في إيّام الروا فض بمصرتس عواالتسليم على الخليفة ووزرائبربعدالاذان الى ان توفی ایجاکم بامرانله وو لوا اخته فسلهواعلها وعلى وزرائها من النساء فلما تولى الملك العادل صلاح الدبن بن ابوب فابطل هذك البدع وامرالمؤذنين بالصلونة والتسلم على رسول الله یہ سلم کرتے رہے جب عادل
بادشاہ صلاح الدیج بن الدیج
کے ہمتھ افتداد آیا تواس نے
اس بدعت کوختم کر دیا اور مودودو
کو حکم دیا کہ اس بدعت کی حبکہ وہ
الحضرت صنی اللہ علیہ دستم برصلوۃ
دسلام بڑھا کریں اور شہروں اور
دیہاتوں کے بات ندوں کو اس
نے اس کو حکم دیا - اللہ تعالیٰ

عليه وسلم بدل تلك البدعة واصريها اهل الاصصاب والقراي فجزالا الله خبسراً والقراي فجزالا الله خبسراً وكشف الغمد جلل مث طبع من الغمد جلل مث طبع

اس سے معلوم ہڑا کہ یہ معہود صلوۃ وسکام نہ تو انخفرت صلے اللہ علیہ وستم کے عہد مبارک ہیں تھا اور نہ حضرات فلفاء راشدین کے دور مسعود ہیں بلکہ اس کی ابتداء مصر میں اس زمانہ ہیں ہوئی جب کہ وہاں رافضیوں کو اقت رار تھا ۔ انھوں نے ملکۂ مرضر اور اس کی وڈراء عور توں پر سلام کہنا جاری کر ذیا ۔ جب عادل بادشاہ سلطان صلاح الدین میں دور شروع ہوا تو انھوں نے اس بعت کو ممنوع مترار ہے کر اس کے بجائے مصر نے اس بعت کو ممنوع مترار ہے کر اس کے بجائے مصر

کے شہروں اور دمیاتوں میں المخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم پر صلوة وسلام کا علم دے دیا - اس سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس بدعت نے مصرمیں اس طرح وباکی شکل اختیار کر ہی تھی کہ اس کو بیب قلم ممنوع قرار دینا کلک عادل کے بس میں مجھی مذ تھا۔ بہاں تک کہ انفوں نے غالباً اس قاعدہ کے بیش نظر اذا ابتليتم ببلائين فاختروا هونها كرجب لم ولو مصيبول س مبتلا ہو جائے تو ان دونوں میں سے بلکی کو اختیار کرنو انحضرت صلّے اللّه علیہ وسلّم بر صلاۃ و سلام کو جاری کیا تاکہ ملک ف میں بیجان بیکیا مذہبو اور مذخلفشار کی نوست استے اور ایس طرح روانض کی جاری کردہ برعت ضلالہ ختم ہو ۔ لین سوال میر ہے كر المخضرت صلى الله عليه وسلم في أو أمن كو كلك عادل كي اتباع کا محم بہیں دیا . بلکہ علم نوید دیا ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین فی کنت کومطنبوطی سے بکرو اور خود اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ یہ کا دروائی مذ تو آنخصرت صتی اللہ علیہ وسلم کے وقت بہوئی اور منہ حضرات خلفاء راٹ دین کے دور میں ، حالانکہ اس وقت ا ذان تھی ہوتی تھی مسیریں معنی مقبل ترصفے والے مھی ہونے مفے اور ان میں محبّت مھی کمال ورجم الى ہوتى مقى معبر وہ كون سى نئى مجبورى لاحق ہوگئى كه اس برعت مرعل كرنے كى شرعى صرورت بيش اللّى ؟ امام ابن حجرالمكى رح فرمانے ہیں كه :-

بلاشبه مُودنوں نے فرضی تماروں کی ا ذانوں کے بعد انحضرت صاللہ عليه وسلم برصلوة وسلام تربيضت كي بدعت گھڑی ہے مگرجیح اور جمعہ كى اذان سے ميلے وہ يكارروائي کرنے ہیں اور مغرب کے وقت کے تنگ ہونے کی وجم سے وہ غالبًا منس مرفقے اوراس كى ابندا سلطان اصرصسلاح الدين بن الوب کے دور میں اور اسکے حکم سے سمصر اور اس کے قلمرو میں مہوئی اور اس کی وجر سر مقبی کم جب حاکم مخذول قتل کردیا گیا تواس کی مہن نے مؤدلوں کو

قد احدث المؤد لون الصالوة والسلام على رسول شم صلالله عليه وسلم عقب الإذان للفرائض الخيس الزالصيح والجعنة فاتهم يقدمون ذلك فيهماعلى الاذان والاالمغرب فانهم لايفعلون غالبًا لِصِينَ وفتها وكان ابتدأ حدوث ذلك في ايام السلطان الناصرصلاح الدين بن ايوب ويامري في مصرواعمالها وسبب ذلك ان الحاكم المختول لما قتل امرت اختذ المؤذنين ان بقولوا في حق ولدي السلام على الامام الطاهرتنم إستمر

علم دیاکہ وہ اس کے لڑکے کے سى ميں يوں سلام كہيں السلام علی الامام الطاهر عیراس کے لجد اور حكمرانول بيريمني بير سلام بونا رہا۔ بہاں تک کہ صلاح الدین کے اس كونستم كيا اور إس كيعوض " مين الخصرت صلى الله عليه وسلم مر صلوة و سلام حادي كيا- اس كل يدفعل كيا احفاسي -سو الله تعالے اس كو سمز اك بنبيرعطا فرمات اؤر ہمارے مشائح اور اسی طرح دوسے بزرگوں سے اس کے ما سے میں فتومی طلب کیا گیا کہ ذان کے بعد اس کیفیت سے حس طرح عليه وسلم مرصلوة و سلام برعض بين اس ساكيا ملم سع ؟ تواشول

السادم على الخلقاء يعدي الى ان ابطلهٔ صلح الدین المذکور وجعل يدلدالصلوة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم فنعم مافعل فجزاله الله خيارًا ولقد استنفتى منشائخنا وغيرهم قى الصلوة والسَّلام عليه صلى الشمعلب وسلم بعد الاذان على الكيفينزالتي يفعلها المؤذنون فافتوابان الاصل سننشط والكيفين بدعت وهوظاهر كماعلم مماقررت مزالاحاديث (الفياوي الكيري الفقهينة ملداصال) نے یہ فتوی دیا کرفض دود متربیت اور سندن ہے اور سندن ہے اور سے بڑھا کہ میں کیفییت ہے اور سے بڑھا کہ میں کے اور میں کو ٹابت احادیث سے اس کو ٹابت احادیث ہے اور احادیث سے اس کو ٹابت کر دیا ہے ۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نجناہ اللہ خیرا کا جملہ دُعاشیہ صرف اس فعل سے متعلق ہے کہ سلطان صلاح الدین ؓ نے فشان د فیجاد حکام پر سلام کے طریقہ کو بند کر دیا تھا اور معہود تسلیم سے اس جملہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میہی وجہ ہے کہ آگے منارخ کے حوالہ اور ان کے فتوی سے اذان کے بعد انحفرت صلی الشہ علیہ وسلم پر نفس صلوۃ و سلام کو سنت اور مروّجہ کیفیت کو برعت لعصت بعض بر اور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ظاہر ہے۔ جیسا کہ امادیث سے اس کا تبوت ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے جملہ دعاشیہ کو اجراء تسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگایا ہے، کو اجراء تسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگایا ہے، کو اجراء تسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگایا ہے، کو اجراء تسلیم علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگایا ہے، کو اجراء تسلیم علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگایا ہے، کو اجماء تو انفول نے سطوکر کھائی ہے اور سب عبارت کو مہیں دیکھا۔ کو انفول نے سطوکر کھائی ہے اور سب عبارت کو مہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ان کم فہموں کو فہم عطا فرائے اور اس سے قبل انفول

نے صلوۃ و سلام کی حیند احادیث بیان کی ہیں اور معرفکھتے ہیں کہ :۔ ان گزشته احادیث کی طب رح اور مھی اس مضمون کی کئی صریبیں وارد مہوئی ہیں اور سم سے ان ہیں۔سے کسی میں یہ اشارہ منہیں دیکھیا کہ اذان سے میلے الخصرت صلّی اللّٰہ عليه وسلم برصلوة وسلام برصاحات اور نہ یو کہ ا ذان کے بعد محدد سول اللہ کے الفاظ بڑھے جائیں اور سم نے اپنے اماموں کے کلام میں معمی منہیں دیکھا کہ انھوں نے اس سے کیھ نقرض کیا ہو۔ اندریس حالات يه دونول بانيس اس مدكور سفا كيس سنت منهین (ملکه بدعرت) ہیں سوحس نعص نے ان ہیں سے عن ذلك وبنهى عنه - كوئي ايك بات مجى سُنْت سمجوركم اس محضوص محل میں کی تو اکسے

ووردت احاديث انحربنحو تلك الرحاديث السابقنرو لم نرفى شئى منهاالتعريض للصلوة عليه صلى الله عليه وسلم تعيل الاذان ولا الى محد رسول الله لعله ولم ترالض في كلام المُتنا تعرضا لذالك الضرّ فحينشز كل واحدمن هذين ليس بسنندني محلم المذكور فيه فين اتى بواحدٍمنها في ذلك معنقدا شنيتئ فى لالك اكمل المخصوص نهى عنه ومنع مندلاندتشريع بغبردليل ومن شرع بلادلبل يزجر (حلاصال)

منع کیا جائرے اور دوکا جائرے کی کیونکہ یہ بلا دلسیل شریعیت بنانا سے اور سوشخص بغیر ولسیل کے نمریویت بنائے تو اس کو اس سے موانٹا جائے کا دور دوکا جائے گا

المنظر کیجیئے کہ کس صفائی سے امام ابن مجرور نے اِس برعت کو روکنے کی سعی اور جُراُت کی ہے۔
مطلق درو د شریف اور خِراُت کی ہے۔
اذا نول اور نمازوں سے قبل یا بعد جہراً بڑھنے ہر استدلال کرنا اپنی غیر معصوم رائے سے دین میں دخل دینا ہے۔ چنا نجہ علامہ ابواسحان الشاطبی (المتونی سف میں ایک خاص مقام برم کھتے ہیں کہ :۔

ان مطان احکام میں قید لگانا جن میں مشریب کی طرف سے کوئی قید لگانا ایس مہیں ہے۔ مشریعیت میں اپنی دلیئے کو دخل دینا ہے۔ میدراس کا کیا اعتبار مہوسکتا ہے۔

فالتقييد فى المطلقات التى لمرينين بدليل الشرع تفييدها رأى فى النشريع فكيف النشريع فكيف الدليل فكيف الدليل فكيف الامرياخفاء النوافل وهوالامرياخفاء النوافل

جبکہ اسکے مفاہلہ میں دلیل موجود ہو۔ مثلاً نفلوں کو عفی کرکے ادا کرنا۔

(الاعتصام جلامهم طبع مص)

اسی طرح ذکر وغیرہ کا معاملہ ہے ، حدیث میں آما ہے الخفرت صلے اللہ علیہ و مستم نے ارشاد و سرمایا کہ ا۔

مہترین ذکر وہ ہے سج انہسنز ہواؤر مہتر رزق وہ ہے سج کفابیت کرے یہ

خبرالن كرا كغفى وخبرالوزق بهترن وكم ما يكفى - رحم، حب، هب، مرر رز عن سعة خصيم كيما مع الصغبري كرب يه

اگر ذکر بالجہر اپنی شرائط کے سامقہ درست مجی ہوتواس صحیح عدریت سے ثابت ہوا کہ آمستہ ذکر کرنا مہرحال مہتر ہے اور ترجیح اس کو ہے ۔ کیونکہ میر دیاء سے مجی بعید ہے اور منازیوں، سونے والوں اور بیماروں کو اس طرح سے موٹی والوں اور بیماروں کو اس طرح سے کوئی شکلیف مہیں ہوتی ۔

اور امام سخادی کھتے ہیں کہ ا۔

مُوذُونوں نے بانچ فرضی نمازوں کی اذانوں کے بعابہ اسخضرت صنّی اللّه علمی میر صلّم بر صلاۃ وسلام بڑھنے ملمیہ وسلّم بر صلاۃ وسلام بڑھنے کی بدعت کھٹری ہے مگر مبتح اورجمعہ فداحدث المتوذنون الصلوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب للإذان للقرائض الخسس الاالصبيح

کے موقع پروہ بیر کارروائی اذان کے مہلے کرتے ہیں اور مغربے وقت بالكل منيس كرتے ، كيونكه اس کا وقت تنگ ہوتا ہے اور اس كى ابتداء سلطان صلاح الدين ابوالمنظفر لوسف بن ابوب کے دؤر میں اور اس کے عکم سے ہوتی كيونكه حب حاكم ابن عزيز قتل مؤا انواس كى مين ست الملك عكم دياكہ اس كے لڑكے ظاہر بي اس طرح سلام كما جلت - السّلام على الامام الظاهر بهراس كے بعد حكمرانول بريج بعد ديرك سلام کا بیسلسله جاری را به بیبان مک که صلاح الدين مذكور نے اس كوبند كرديا اس كوجرائ فيرطي ، اور بیشک اس کے بالسے ہیں اختلان

والجمعة فأنهم يقدمون ذلك فيهماعلى الاذان والا المغرب فانهم لايفعلون اصلالضيق وقتها وكان التداء حدوث ذلكمن ايّام السلطان الناصر صلاح الدين ايى المظفر يوسف بن الوب وامري و اما قبل ذلك فانه لما قتل الحاكم بن العزيز امريت اختنه ست الملك ان يسلم على ولدى الظاهر قسلم عليته بماصورت السلام على الاعام الظاهر ثم استموالسلام على الخلفاء بعدة خلفاعن سلف الى انطله الصلاح المذكور جوزى خيرًا وقد اختلف في

کاگیا ہے کہ کیا وہ متحب ہے یا مكروه بالدعوت بالمحض جائز اور اس كے سندب ہونے كے لئے الله تعلي كے اس ادشادسے استدلال کیا گیاہے کہ تم مجلانی کرواور ظاہرہے کے صلاہ وسلام ٹری عبادا میں سے سے - خصوصا جب کہ اس کی ترغیب برحدست وارد ہوئی ہیں اور علادہ ازیں اذان کے بعد اور سحری کے وقت اور فخر کے قرمیب دعا کی فضیلت کی حدیثاں معنی ان کم ہیں اور در مات یہ ہے کہ یہ بدعیت

ذلك هل هومستحب او مكروة اوبدعة اومشروع واستندل للاول بقوله تعالى وَافْعَلُواالْخَيْرُ ومعلوم ان الصلوة والسلام من اجل القرب لاستماوقد تواردت الاخبارعلى الحت على ذلك مع ماجاء في فضل لدعاءعقب الاذان والثلث الاغيرمن اللبل وقرب الفجر والصواب انريدعندسنديوجرفاعلم بحسن نيتنباه (القول البديع صمراطبع الزآباد الهند)

اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ جوزی خیرا کے جملہ دعائیہ کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ سلطان صلاح الدین رح کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ سلطان صلاح الدین رح نے نام اور عیاش بادشا ہوں پر سلام کی بدعت کوختم کیا

تھا۔ رہا انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم ہیر اذانوں کے بعب صلوة و سلام کا معاملہ، تو وہ اس کے بارے بیں علماء کرام سے چارقسم کا اختلاف نقل کرتے بیل کہ کسی نے اس کومسخب کہا اور کسی نے مکروہ کسی نے اسے بدعت کیا اور کسی نے صرف جائر اور اپنی دائے بدعت حسنہ ہونے کی بیان کی ۔ بشرطیکہ اس کما فاعل نیک نبیتی سے بیکام کرتا ہو اور دلیل یہ بیان کی کہ ير مين ابك غيرب اور الله تعلي كا ادشاد سب وَافْعَلُوا ٱلْحَيْرُ كرتم مجلائي كباكرو اور بكثرت عديثين صلوة و سلام كے فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور اذان کے بعد اور سحری کے وقت اور فخر کے وقت دعاکی ففیلت آئی ہے۔ گر امام سفادی سنے یہ سجو کچھ بیان کیا ہے ، دعومی سے بالکل غير منعلق سے - كيوں كه صلاة و سلام كى فضيلت كوك مسلمان منکر سے ؟ اور اسی طرح سحری کے وقت اور لوقت فجر دعا کی فضیلت کا جو احادیث سے تابت ہے کون الکار كرتا ہے؟ وعولے اور سوال أو يہ ہے كر بلب ر أواز سے ہو سکتے کھاڑ کھاڑ کر اذانوں سے میلے یا بعد صلوۃ و سلام مڑھا جاتا ہے اسس کی کون سی دلسیل ہے ؟ اور اسس کی

فضیات بر کون سی حدیث وارد بهوتی ہے امام سخاوی دہ نہایں بیش کرسکے ۔ اگر یہ فعل و افعکو الفیج سے تابت ہوتا توحفرات فعلفا بر راشدین اور صحابۂ کرام فقا اور خیرالفرون کے سلف صالحین بریوعُقدہ کیوں بذ کھلا؟ کیا ان کے سامنے و افعکوا الفید کو وہ کا دیوائی خیر ہوتی تو وہ حضرات کھی اس سے بنہ چھکے ۔ حافظ ابن کثیر موتی تو وہ خورات کھی اس سے بنہ چھکتے ۔ حافظ ابن کثیر موتی تو وہ خوب فرمایا ہے کہ ا۔

مہرطال المسندت والجاعت یہ فراتے ہیں کہ جو فعل اور قول حضرات صحابہ کرام رہ سے تابت بنہ ہڑوا ہو تو وہ بہتر ہونا تو صرور وہ ہم سے اس کے کہونکہ اگروہ خیراور کہنے ہیں سبقت ہے جاتے۔ کیونکہ اُن فول نے جاتے۔ کیونکہ اُن فول نے بیس سبقت سے جب لائی کی کیونکہ اُن فول نے جب لائی کی خصلت نہیں جھوڑی جب بیں وہ ایسے کوئی خصلت ایسے کوئی خصلت ایسے کوئی خصلت میں جھوڑی جب بیں وہ سبقت نہ ہے گئے ہوں ،

وامااهل السنتروالجهاعة فيقولون في كل فعل وقول لم بنبت عن الصعابة رضى الأنهاء وفول الله عنهم هو بدعة لانترلو كان خبر السيقونا البه لانهم لم بتركوا خصلتمن خصال المخبر الاوقد بادروا البها الخبر الاوقد بادروا البها وزنفسيرا بن كثير حلاصة ها

اور مضرت شاه ولى الله صاحب ارقام فرمات بيس كه:-میں کہنا ہوں کہ تنجات حاصل کھنے والا فرقه وسى بصحوعقده اورعمل دونوں میں اس جیز کو لیناہے ہو کتاب اور سندت سے ظاہر ہو اور جهود صحابه كرام ف اور العدل كا اس برعل ہو۔

الغول الفرقة الناجينة همم الآخذون فى العقيدة والعمل جسيعًا عاظهر من الحتاب والسننة وجرى عليله جهلور الصحابة والتابعيين اهر رجحة الله البالغرجلاصك طيع مصى

اور بھر آگے نکھتے ہیں کہ ا۔ وغيرالناجية كلفوفة انتحلت عقيدة خلاف عقبة السلف اوعمل دون اعمالها را يخرص ال

اور غیرناجی سروہ فرقہ ہے جس نے سلف (نعنی صحابهٔ اور تابعین ج) کے عقیدہ اور عمل کیے خلاف کوئی عشيره اور عمل ايناليا ہو ۔

حضرت ثناہ صاحب سے کس واضح انداز سے ناجی اور بنبر ناجی فرقد میں فرق بیان کیا اور خطر امتیار کھینے دیا ہے۔ الغرض اذانون سے قبل اور بعد بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام سے بدعت کہنے میں کسی کا کوئی اختلات مہیں ہے۔ ہاں بعض

حندات نے منط امام شادی شید افعی تعدادی اور اسی طرح بعض دیگر مصری (وغرہ) علماء نے اپنی صوا بریرکے مطابق اسے بدخت مسند کہا ہے مگر کاش کہ ان کے سامنے آج کی محصاب . اور نراسان بونس نو وه کیمی اس کو رعبت حسنه مذکت بلکم نفت من الاس سے کہ وہ اسے بدعرت سلالہ سے آمر کرتے ۔ انفیال كي معلوم تخفاكه سائيس كي نرتي كي بدورت الأود اسبيكر ايحباد موں کے اور ان کی بروات آواز میاوں کا۔ مبعی آل کہ نہ تو كونى مشالعم البه تلادت كريك كل الورية مساز الار سبق مي مرتف سنے على۔ اور يد سلوان و آرام سن ذكر كر سكے كا اور يد كونى نن. كريك الرريشي ولك اكثر تعصب اور بند اور جران ئى نى كر ميسي سے ، بير مفاسد ان كيد وسم و گمان بيل سي يہ بوں سے - انخینرت صنے اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مبارک وور سی بسیاں سی می از برف کے ان مقیل لیکن نمایت شرافت اسادگی اور حیا کے ساتھ اید کو حیب مصراشام اور ایران وجیرہ فتح ہوکئے اور دہاں کی بے باک اور بناؤ سندگار كرف والى عودتين مدينه طبتبه مبنيس أو منت عائشه را في فرما يا كم الر المحضرت صلّ الله عليه و آلم و سلم أن كو ديكو لين

آو ان کو ضرور مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ جبیا کہ بنی اسلام اسلام کی عمیں ۔ ( بنجادی جلدا صلا) بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی تقییں ۔ ( بنجادی جلدا صلا) بقین کامل ہے کہ اگر یہ بزرگ اس وقت موجود ہوتے تو اس کارروائی کو بدعت خسنہ کے بجائے بدعت ضلالہ کہتے۔ لاشک فید فید فت دی دخیرہ الگالکین ہیں مکھا سے کہ :۔

ا ذان سے ہیلے اور بعد درود شرافیہ برست ہے ہے اللہ جن کا وجود المحضرت مسلّے اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ وسلم اور خلفاء راشدین اللہ اور خلفاء راشدین اور نبع تابعین رضی اللہ نفالے عنبم اجمعین کے زمانہ نفالے عنبم اجمعین کے زمانہ میں مزینا یہ

الصلولة على النبى مراس عليه فراله وسلم قبل الاذان و بعده من وسلم قبل الاذان و بعده من المحدد الامور التي لم يكن في عهد رسول الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والتابعين والتابعين ومن نبعهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين.

(جواله غايد الكلام مدس)

اور مُولَّف مَجالس الابرار فرمائے ہیں کہ اہل برعت نے مرت اذان بیں راگ ہی پر اِکتفا مہیں کی :۔

مر ناد واعلیہ ابعض الکلمات بلکہ اس کے بعد انخفیت سنے اللہ ایم میں الصلاق والتسلیم علی النبی و آلہ وسلم پر صلوۃ وسلم مجینے کا بین

تحلمات تحقى اضافه كيم بين -الرجد درود تنربیت قران و سندت سے تابیت اور ٹری اور عُرُه عبادات میں سے ہے لیکن منارہ یر اذان کے لجداس کے مرصفے کی عادت اختیار کرلینا متوع مهيس كيونكم صحابه كرام اور تالعيبن اور الممردين رحمين سي سي ایک نے ایسانہیں کیا اور کسی کو بيحق حاصل منهيل كه عبادات كو ابسے مقابات بر اداکرے جہاں مشرفعیت نے مہد بتامیں اورحس مرسلف صالحین فی عمل نهیل کیا۔

صلى الله عليه وسلم وان كان مشروعانبص الكتاب والسنة وكان من ا عبرالعبادات و اجلها لكن انخاذها عادة في الجلها لكن انخاذها عادة في الاذان على لمنارة لم يكن مشرو اذلم يفعله إحدمن الصحائبة والتابعيان ولاغبرهم من المتحائبة المدين وليس لإمرأ ان يضع وضعها أنها الشرع ومضى عليها وضعها فها الشرع ومضى عليها الابراروئة طبع كانبول

رابل بدعت نے اسم میں مفامات بر علمیہ والہ وسلم پر جار مفامات بر صلاقہ و سلام برھنے کی بدعت ابجاد کی ہے حب سماع وجود سلف

اور عقامه ابن الميرالحاج فرات بيل كم المفالط فالصلوة والتسليم على النبي في والم بدعت الله عليه والمهم المالة عليه والمهم المالة والمنهم المحد توها في عليه واله وسلم الربعة مواضع لم نكئ تفعل صلوة و سلام في عهد من منى والمغير الجادي هي ح

صالحان کی میردی ہی میں مذتھا اور خیر نوان کی میردی ہی میں ہے حالانکہ یہ بدعت محقودا ہی زمامہ گزرائے کہ ایکاد ہوئی ہے ان مقامات میں سے ایک طلوع فیر کے وقت روزانہ ایک طلوع فیر کے وقت روزانہ اور دور راحبحہ کی دانت کوعشا کی اور دور دور البحد کی دانت کوعشا کی افان کے بحار درود پر حفالے ہے۔

كله في الاتباع لهم مع انها فريست العهد بالحد ون جلا فريست العهد بالحد ون جلا وهي عند طلوع الفجر من كل البلة و بعدادان العنداء لبلة و بعدادان العنداء لبلة المحدد العرم دخل جلا ما المجمعة العرم دخل جلا ما المجمعة العرم دخل جلا ما الم

ادر شیخ عبرالمی دبوی فراتے ہیں اور دفنیدت صلح الله علمید والم که درفنیدت صلوة بر استحفرت صلح الله علمید والم و سلم کراسخن است لیکن جنانکه فرموده اند باید کرد بر چیزرامعلے و موطنے نعین کردہ بھاں جا باید گفت و کرد۔ (مکائیج النبوۃ جلدا میں)

ان تمام سوالوں اورخصوصًا مقربزی اورکشف الغمہ کے حالہ سے روزروں کی طرح بیجھنے میں وافرروں سے پہلے بلند اوراس سے پہلے بلند اوران کے ساتھ ورود شریون کا پڑھنا بیعت ہے اور اس کی ابتدا راففیوں کے وور بیں ہوئی اور ایسے کا لم حاکم کے امقول بیہ ہوئی تو بداخلان کا راشی محرام خور اور انہائی کمینہ تھا اور موجودہ صلاۃ وسلام کا راشی محرام خور اور انہائی کمینہ تھا اور موجودہ صلاۃ وسلام کا

طریقیہ رانفنیوں کے سلام کا پر بہ ہے جو بقول ابعض سلطان صلاح الدین جمنے رافضیوں کی بدعت کوختم کر کے رائج کیا اس کو بوئ کہم سکتے ہیں کہ انھوں نے بڑی بدعت کوختم کر کے جھوٹی اور ملکی بدعت اختیاد کی گگر بدعت بہرحال بدعت ہے۔ جب بجب بدعت ہوئی تو اس میں حشن کہاں سے اسٹے گا؟ حضت رمجہ وصاحب فرائے ہیں کہ اسے جینز عکیہ مردود باشد حسن الذکھا پیدا کند الز دمکتوبات حضہ سوم مکتوب واللہ المان علی حرت میں کہاں سے پئیدا حصہ سوم مکتوب واللہ المان علی حسن کہاں سے پئیدا جب شرعا مردود ہے تو اس میں حسن کہاں سے پئیدا جب شرعا مردود ہے تو اس میں حسن کہاں سے پئیدا جب شرعا مردود ہے تو اس میں حسن کہاں سے پئیدا

ریرت ہے کہ لینے آپ کو شنی کہلانے دالے بدعت پر میل دہے ہیں ادر ہو لوگ سندت صحیحہ ہم عامل ہیں اُلنا اُنکو کوستے اور و ہابی کہنے ہیں - منہایت ہی افسوس ہے اس بے بنیاد نظر ہے ہیں۔ معضرت معتبر الفت نانی سے سخر مر فرماتے ہیں کہ ا

ادخق تفانی نفرع است که جرجیز حق تعالی سے عاجزی اور زاری در وین محدد است و کے ساتھ دُعا ہے کہ جرجیز دین در وین محدد است و کے ساتھ دُعا ہے کہ جرجیز دین مہتدرع گشت کہ ور زبان حالونی میں گھڑی گئے ہے اور بدعت جاری

کی گئی ہے جو انحضرت ستی اللّٰم علی ہے جو انحضرت ستی اللّٰم علی ہے دور میں نہ مقی میں اللّٰم دور میں نہ مقی میں اللّٰم کے دور میں نہ مقی اللّٰم کی روٹ نی میں جُسی کی مانند ہو۔ اس صغیف کو ستی المرسلین سلتے اللّٰم علیہ و ستیم کے طفیل سے اس علیہ و ستیم کے طفیل سے اس جاعت میں نہ کرنے حواس برعت میں کرفتاد اور بدعت کے میں گرفتاد اور بدعت کے میں گرفتاد اور بدعت کے میں گرفتاد اور بدعت کے میں کرفتاد اور بدعت کے میں گرفتاد اور بدعت کے میں کرفتاد اور بدعت کرفتاد اور بدعت کے میں کرفتاد اور بدیت کے میں کرفتاد کرفتاد کرفتاد کے میں کرفتاد ک

و نعرفاء راشرین او بنوده اگرمیر ان جیز در روشنی مثل ف کق مسمح بود این ضعیف را بالجمعه که باد مستند اند گرفت ار عمس که مبتدع مکناد سجرمه سست. مبتدع مکناد سجرمه سست. انرمایین به هر رمکتوبات حقه مسمیم انرمایین به هر رمکتوبات حقه مسمیم مکتوب هایش است مقتد سمیم

یہ یادرہے کہ جس طرح کسی ثابت شدہ چیرکا کرنا آپنے مقام پر مندت ہے ، اس طرح غیرنابت شدہ چیرکا ترک اور مذکر نامجھی اپنی جگہ اور اپنے محل میں سندت ہے ۔ اسخوات صلّے اللّہ علیہ وسلّم اور حضرات خلفاء راسٹ دین ظ نے اذان سے قسبل اور لعبد مبلت اور العبد مبلت اور سے منہ اس کا مُحکم منریایا، اور یہ کہنا کہ اس کے خلاف کرنا یقنیا ان کی سندت کی دافع ہوگا اور یہ کہنا کہ اس سکارروائی سے کسی سندت کی د فع مہیں

ہوتی محض طفل کستی ہے۔ یہ کا رروائی میرکیف خلاف سندن اور رافع شنت ہے۔ علامہ ایراسی الحلی الحنفی وصلوۃ رغائب (حورجب بین کرنے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام فا اور تابعین وج اور بعد کے المر مبتندين سے برمنفول بنين ب وكبيري صاحب اور عالمكيري جلديم مستها باب الكرابة) بن ب كرسورة كافرون لورى سورت جاعوت كسامظ برهنا مكروه سے اس كئے كرور بدعت سے \_ معفرات صحابركرام ف اور نابعين است منفول مهد ---غرنتيكه جن تيير كا واعبير، محرك اورسيب ش ونت بهي موجود الله المروه جيز منيس كي لكئ نواس كاكرنا برعت ہے بخلاف ان است بام کے جن سما واعبر اس وقت مر تھا اور اب بیش آیا ان کے بارے میں اہل علم اور اصحاب بصیرت قباس واجتہاد ے کام لے سکتے ہیں۔

بعض اہل برعت نے اذان سے قبل اور بعد چلا چلا کرصلوہ و سلام مربطے کو تنویب پر قباس کیا ہے گر یہ ان کی سخت فر سلام مربطے کو تنویب پر قباس کیا ہے گر یہ ان کی سخت فلطی ہے آد لا اس کے کہ تنویب کے معنی ہیں اعلام

بعدالاعلام لینی بتانے کے بعد بنانا گویا بہلے تو اذان کے ساتھ تماز کا وقت بتایا اور مجر دوباره ساکاه کیا که نماز کا وقت ترسی ہے۔ اس تنوسیب کے بارے میں حضرات الممدادلجدر میں اور مھم شور اكابر علمار حنفييرس خاصا اختلات سے - بعض قائل ہن اور بعض قابل مہیں ۔ بعض صرف فرکی نماز کے لئے قائل ہیں اؤر بعض سب نمازوں کے لئے اور بعض صرف مفتی، قاضی اور عا کم کے حق میں قائل ہیں اور لعبض سب کے لئے۔ جب خود اصل مسلم بي من كل الوجود منفق عليها منهيس تو اس ير قياس كا كيا معنى ؟ وثانيًا اذان سے يہلے بوصلوۃ و سلام برها باتا ہے یہ کیسے تنویب ہوگا؟ کیا اس صورت میں اذان کو تنويب قرار دين سكے ۽ گر حو حضرات صلاۃ و سلام كو اذان کی بڑو قرار دبنے بر تلے ہوئے ہیں ان سے کیا بعید ہے کہ وہ اذان ہی کو تثویب کہ دی و ٹالٹ توب کے لئے کلام کرنا ہی ضروری مہیں بلکہ کھانے سے مجمی نتوس ہو جاتی ہے۔ بنیانج علامہ علینی العنفی فرمائے ہیں کہ ا۔ وتتوس کل بلدعلی ما تعارفوا تثویب ہرشہر والوں کی ان کے امامالنعنع وبالصلوة الصلاة تفارف برے یا تو کھانے سے

اوقامت قامت -رشرچ کنزسام)

ادر یا "نمازنهاز" با محطری ہو گئی" کھٹر می ببوگئی "کہر کر (نمثو بب ہو سکتنی ہے) ۔ سکتنی ہے ) ۔

اؤر مولانا عب الحی صاحب مکھنوئ "تؤیب پر سجٹ سرے کے فرمات ہوں کہ اس کے فرمات ہوں کہ اس

ما تن کے ملق ترا یا علام معبدالاعلام میں اسی امرکی طرف اشارہ سہے کہ تنوب کسی ایک لفظ کے ساتھ فاس بنس کر دوسرے سے بن ہوسکے ۔ بلد اس میں کھانیا بھی کفایت کراہے دیعنی کھانس کر کے کو اکاہ کرنا) اور اسی طب رح الكيب أن سي معنى مخصوص متبين که دومن میں ما ہوسکے اور نیز اس کی طرف بھی انٹارہ سے کہ ويب اس بيزكو دوباره دهرانا ت حس کے لئے پہلے اگاہ کیا تھا۔

بہوئے فرمانے ہیں کہ :-فولم الاعلام بعد الاعلام اشار باطلاقه الحان لا يغص التنويب بلفظ دون لفظ مل يكفى فيد التنجيز الم ولا يختص العربي المان دون لسان والى استحسان التثويب انهاهولما كان له اعلام الاول فما تعور في بعض بالإدنامن قول الصنو سننته رسول شربين الاذانين عن يوم الجمعة ليس داخلا فى استحسان المتأخرين ولا تى استحسان المنقدمين ببلزم

سوسارے بعنی شہروں میں جو بہ
طریقہ ہے کہ جمعہ کے دن ددازانوں
کے درمیان الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ
مثانی رئیول اللہ کہتے ہیں یہ نہ نو مثانی بن کے استحسان میں داخل جو انداز متقدمین کے استحسان میں داخل جو انداز اس کا ترک لازم ہے ۔

فقہ ارکرام جے تو یہ میں کھانسا ، یا القبلاۃ الفاظ رہے الفاظ رہے قامت کہنا یا جی القبلاۃ حی القبلاۃ وغیرہ الفاظ رہے ہیں یا ان کے سم معنی الفاظ حس نہان سے مجی ہوں ۔ مگر عدۃ الرعایہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ القبلاۃ القبلاۃ القبلاۃ کے علاوہ شنعتہ رسُول اللّٰہ کے الفاظ (جو نظام ضرور ت سے نائد ہیں) کہنا بھی نہ تو شائزین فقہاء کرام آ کے استحسان میں وافل ہے اور میں کہنا بھی نہ تو شائزین کے ، بھر بھلا صلاۃ و سلام اور کئی گئی بار اور کافی کافی مقدین کے ، بھر بھلا صلاۃ و سلام اور کئی گئی بار اور کافی کافی معتبر فقہ اور کی اس معہود ترویب میں شابل کیا ہے ، سوالہ معالی کو اس معہود ترویب میں شابل کیا ہے ، سوالہ مساوۃ و سلام کو اس معہود ترویب میں شابل کیا ہے ، سوالہ مساوۃ و سلام کو اس معہود ترویب میں شابل کیا ہے ، سوالہ

ورکار ہے۔ اپنی طرف سے اس کو تتوبیب میں داخل کر دینے سے اس کو تتوبیب میں داخل کر دینے سے کچھ مہیں نتا ۔

وكر ما جهر وي المودد الم

جن نعض اکابر علمار کرام نے ذکر بالجیم کی اجازت دی ہے تو اُنھوں نے اس کو مشرفط کیا ہے۔ مطلقاً جہر کے حق میں وہ کو اُنھوں نے اس کو مشرفط کیا ہے۔ مطلقاً جہر کے حق میں وہ بھی نہیں ہیں ، جنائج صاحب رڈرج البیان نکھتے ہیں کہ:۔

الم فودی رہے نے ان احادیث میں جو ملبند اوا ذہبے فرکر کرنے کے بارے میں وارد و ہوئی ہیں اور ان احادیث کے بارے میں ہو ائیست ذکر کرنے سے متعلق ہیں انہا نہ فرکر کرنے سے متعلق ہیں انہا نہ فوکد اس وقت افضل ہے جب کہ آس نہ فوکد سے دیاوکا خوف ہو یا نماذیوں کو جبر سے تکلیف ہو یا تماذیوں کو والوں کو بے آدامی ہوتی ہواود جہاں یہ مجبوریاں نہ ہوں تو والوں کو جب آدامی ہوتی ہواود جہاں یہ مجبوریاں نہ ہوں تو والوں کو ایمان یہ مجبوریاں نہ ہوں تو والوں کو ایمان یہ مجبوریاں نہ ہوں تو والوں کو بے آدامی ہوتی ہواود

وفدجع النووي بين الاحاديث الواردة في استعباب الجهوبالذكر والواردة في استحباب الاسرار. بربان الاخفاء انضل حيث خات الرباء اوتاً ذى المصلّون ا والنائمون والجهوافضل في غيردلك لان العمل فيه أكثر ولان فائد تدننعدى الى لسائي ولامندبوفظ علب النداكر ويجبع هدرالى الفكروبصريت سمعداليه ويطرد النوم اه

جہرے ذکر کرنا افضل ہے کیونکہ
اسی بیرعمل زیادہ ہے اور اس
لیٹے بھی کہ اس سا فائدہ سائین
کی طرف مشدی ہونا ہے اور
یہ ذکر دِل کو بیدار کرنا ہے اور
اس کی دلجمعی کا سامان اسی میں
ہے اور اسس کے کان بیس
اس کی طرف منزجہ بول عیمی اس کے کان بیس
اس کی طرف منزجہ بول عیمی اس کے کان بیس
اس کی طرف منزجہ بول عیمی اس کے کان بیس
اس کی طرف منزجہ بول سے اور اسس کے کان بیس

اور علام ابن عابدین شامی شفی می تیجیتے ہیں کہ:-

اور ان کی فطبیق برب ہے کہ بر اشخاص واحوال کی وجہسے فنگفتے جبیاکہ ببت داوا: سے قرأة کریا۔ اور انہائم بڑھنے کی تدبنوں بیں یو فطبیق دی گئی ہے اور یواس مدین کے معارض نہیں ہے۔ مدین کے معارض نہیں ہے۔ والجمع بينهما بان ذلك يختلف باختلاف الانتخاص والإحوال باختلاف الانتخاص والإحوال كماجع بذلك بين احاديث المجهروالإخفاء بالقراء لا ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لانه جيث خيف الرياء او تاذي المصلون الرياء او تاذي المصلون

اوالنيام فان خلاصاد كرفقال بعض اهل العلم أن الجهرافضل بعض اهل العلم أن الجهرافضل رنشاهي جلد مدات)

کیونکہ جہرویاں جہتر نہیں جہاں دیا۔

انون جو یا نمازیوں کونکلیف

ہوتی ہو یا سور نے دریوں کو اذیت

ہوتی ہو یا سور نے دریوں کو اذیت

ہوتی ہو یوبیش الی اگر ان امور سے
خالی ہوتو بیض الی علم نے کھا ہے

مانی ہوتو بیض الی علم نے کھا ہے

مرد دکر بالجہرافضن الی علم نے کھا ہے

اؤر معذور دِلَجِمعی سے نماز اور الاوتِ قرآن کریم کر سکتے ہیں اور ہاروں اور سونے والوں کو بھر اذبت ہوئی ہے تو اس کا کہنا ہیں کیا کہنا ہیں کیا کہنا ہیں کیا ؟ اور اس برعت کی اذبت سے شریعت حقّہ تو الاں ہے ہی معوام ان س بھی نالاں ہیں اور مزبان حال کھتے ہیں کہ ط

تصوير كا دوسران :-

آب نے قرآن وسندت اور فقہار امرت سے وگر وعا اور درود مثرلت کے باز آواز کے ساتھ بڑھنے کے تھوس جوالے تو الاصلہ کم كئ بين اب كاغار كى كشتى اور تبلوں كا بل بسى الدخطه كرتے جاہدے :-الكورانواله كے الك مولوى "الو دَاؤد "ترصادق صاحب برلوى" نے ایک انتہاں ان عمل میں مسل کاعنوان ہے " لعد تمار لمنداوازے ديه و د شرك برهين كا بيان" - بيراشنها دكسى وقت لا مور كي يعض الهاولو نے طبعے کرایا تھا، اس کو تھوڈے سے تغیرے ساتھ مولوی صاحب برگورنے اپنے افادات میں نامل کرتے داو تحسین حاصل کرنے کی ہے جا اور ناکام سعی کی ہے۔ لفین عانمے کہ ہویے اشتہار میں ایک جوالہ تھی ایسا مہیں جو ان کے بالا ہوا فی عنوان کی تا بدرت مرو - مم رتبب واد ان كى حيانت يا جهالت كوطست ازمام كرفيهي

بهلا حواله المنجاري صلاابس م كحت ومنك الله عليه واله وسلّم کے زمانتہ پاک میں فرض نماز کے بعد بات آوازے وکر بیونا تھا۔ معضرت ابن عمّاس في مانے ہيں كہ مكن اس ذكر كوسنتا مقا توسما وم كر لیّنا تفاکہ ہوگ تمازے فارغ ہو گئے ہیں اور میں حوالہ آگے شیخ محدّد مقانوی م کے ولائل الافرکار صفی کا دیا ہے کہ آن حضرت صنی اللہ لیہ والبوسلم نمسانه كے بعدصحابر کے ساتھ باند اوار سے نسبیری و مہلیل و ذكر كرك تق مقد (محصله)

الجواب: به به حواله مونوی محرّرصا د فی صاحب کو سرگز مف رئیس ہے۔ اولا اس کئے کہ ان کا دعویٰ نم ازوں کے بعد درود شرافین بلندادا ذکے ساتھ بڑھنے کا سے اور سرحوالہ ورود شراب کے الفاظ سے خالی ہے۔ اس میں کہیں درود شریف کا ذکر مہیں ہے، و ٹانٹ افظ ابن تحرح اسى حديث كى تغرح ميں مكھتے ہيں كد:-

وقال النودى حدل الشافعي المم نووى مرة فرك بين كم حضرت الم شافعی کے اس حدیث کو اس امری ممول كباب كرحصنور وللطعلوة واسلا اورصى المركزام رفونة تفود يسعم

هذاا كحديث على انهم جهروابر وقتاً يسيرالاجل تعليم صفلة الذكولاانهم داوموا على الجهر

به والمختار ان الزمام والماموم يخفيان الذكوراللا اختيم النادكوراللا اذا اختيم الى التعليم (فتم الباري جلاص الم

کے لئے ذکر جہر سے کیا تھا ڈاکہ ذکرہ کے طریقیہ کی تعلیم ہوسکے ، یہ مہیں کہ انھوں نے مزیدا واڈسے پڑھیے ، یہ مہیں کہ انھوں نے مزیدا واڈسے پڑھیے ، یہ مزا و مرت کی مقبی اور مخار ہات ہے اور مخار ہات ہے اور مخار ہات ہے اور مخار ہات ہے کہ اما کا ور مخاری دو دولوں آ ہمتہ اوا دسے ذکر نریس مگرجیب کہ تعلیم اوا دسے دکر نریس مگرجیب کہ تعلیم اوا دسے دکر نریس مگرجیب کہ تعلیم اور سے دکر نریس مگرجیب کہ تعلیم اور سے دی مواجعیت مراب ہے ۔

اس حدیث رقی مفرح میں بوک

تخرير فرمايا منه كد بر ونقل ابن بطال و آخرون ان اصحاب المذه اهب المنبوعة و غيرهم منفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكو والنكب بروحمل الشافعي هذا المحديث على انرجهر وقتا يسيل حنى بعلمهم صفة الذكولا انهم حنى بعلمهم صفة الذكولا انهم حهروا دائما -

اور امام نووی و نے

یہ بر ن کیا ہے کہ جھ عرصم کے افر باند آدا ز کے معلیم کی خاطر باند آدا ز کے ساتھ وں سے ساتھ ذکر بہوتا رہا بندید کد انھوں سے

اس پر دوام کیا ۔

ائی نے ویکھ لیا کہ تمام المتہ اسلام اس اسر ہے متفق ہیں کہ ہذا تو بہدا وارسے ذکر کرنا درست ہے اور ہذارکوں کے بعد) بلنداواذ سے تکبیر کہنا درست ہے اور یہ بذکور سمدین اس وقت کی سے تکبیر کہنا درست ہے اور یہ بذکور سمدین اس وقت کی سے جب کہ لوگوں کو ذکر کی تعلیم وی گئی مقی گویا جہر بالدزک کی یہ صدیت منسون جے اور جہور المئہ اسلام اور خصوصا المشہ ایک یہ صدیت منسون جبرسے ذکر کرنا اب جائیز مہیں ہے ، تعلیم کا معاملہ الگ ہے ۔ تعجیب ہے کہ تمام المتہ ایک طرف ہیں اور اہل بدعت و دسری طرف ہیں ہیں۔

قياس كن وتطنيان من مهادمرا

منوط ، جہاد کے موقع ہد اسلامی کشکر کا نعرہ تکہیم بلند کرنا جائز ہے اور اس کے لئے دوسرے دلائل ہیں ۔ جنائجہ حافظ ابن مجرہ اس برسجت کرتے ہوئے تھے ہیں کہ ا۔ ابن مجرہ اس برسجت کرتے ہوئے تھے ہیں کہ ا۔ دھوفدیم من شان الناس کوگوں کا اس پر تدہم سے عمل جا مافظ ابن جرائے موالہ سے اشتہاد میں جو یہ لکھا ہے کہ اس مدین میں دلیل ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے اس سے صاحبِ اشتہاد نے اپنے دجل کا نبوت دیا ہے ۔ حافظ ابن جرائ نے بعض کا یہ قول نقل کر کے اس کو لیند نہیں کیا اور ابنا نظریر والمختار الح کے ساتھ ذکر فرایا ہے جس کا بیان باتوالہ میلے ہو جکا ہے ۔

دوسرا موالہ: - طبرانی م اور مہمتی م اور صلبۃ الادلیار مجے حوالہ سے مکھوالہ ان کھوا ہے کہ اللہ تعالی ہوگ مقبیل مکھوا ہے کہ اللہ تعالی کو اتنا ذکر کرو کہ منافق اور حابل ہوگ مقبیل محبنوں اور مباکل سمجھیل و محصلہ)

الجواب بر اس کا جہر اور ملبند اواذ کے ساتھ بڑھنے سے کیا تعلق ہو اور میر ملبند اواذ کے ساتھ درود شرافیہ بیصنے کیا تعلق ہو درود شرافیہ بیصنے سے کیا دلط سے اور میر ملبند اواذ کے ساتھ درود شرافیہ ایسے کیا دلط سے او

دعومیٰ اور دلیل کی مطابقت صروری ہوتی ہے اس سے جو اس بے وہ مراث ہوتی ہے وہ کرتے وہ کر ہے اور وہ محل نزاع مہای ہے ۔ تعدیرہ بن شعبہ ط فراقے ہیں کہ الحضرت مغیرہ بن شعبہ ط فراقے ہیں کہ الحضرت صلّے اللہ علیہ و کم نماز کا سلام مجیر نے کے بعد ملبند آواذ سے صلّے اللہ علیہ و کم نماز کا سلام مجیر نے کے بعد ملبند آواذ سے

لا إلله إلا الله وحدة لا شريك له الم بيسة سف .

البواب البريم مولوی محد صادق صاحب کی سخت رهمی مولوی محد صادق صاحب کی سخت رهمی دوایت بهالت الب الوال اس الله که حضرت مغیره بن شعبه ره کی دوایت بیس (بعبوت الاعلی) بلند آواد کا کوئی جمله مهیس ہے۔ یہ جمله عشرت معیر الله و بیارالله و بیارالا بیاراله و بیاراله بیاراله بیاراله و بیاراله ب

یونها مواله در سجواله نمامی حبله اصلا امام شعرائی رح سے نقل کربا جے کہ علمار سلفت و خلفت کا اجاع ہے کہ مساجد وغیر مساجد میں جاعیت سما بل کر ذکر کرنا مشخب ہے ۔

الجواب السر الله ملے نقل کرنے بین مولوی محد صدادق صادق صاحب نے جس دوبل اور المبین کا نبوت دیا ہے غالبًا بہود بھی صاحب نے جس دوبل اور المبین کا نبوت دیا ہے غالبًا بہود بھی اس سے نشرہا جائیں گے ، یہ الگ بات سے کہ بریلولوں کے

اس خطیب کو شرم مذ اسے ۔ شامی میں فی المساجد دغیرہ کم اسکے یہ استثناء مجھی ہے جس کو مولوی صاحب شیر اور سمجھ کر مضم کر گئے ہیں ۔

الاان بیشق شی جھر ہم علی گریم کہ وکر کرنے وانوں کا جہر عالم او قامی اھ سولنے والے یا نمازی یا قاری کے عالم او مصل او قامی اھ سولنے والے یا نمازی یا قاری کے داخوا مشامی جلد اصدال ) کے نشولیش کا فراجیہ ہم قو تو مجھر ہم میں جانہ میں جے ۔

ویکھنے کس طرح مولوی صاحب نے بے حیاتی کی مظاہر کیا است کے میاتی کی مظاہر کیا است کی منظام کی اور مشتنای کھا کئے ہیں۔ اور مشتنای کھا کئے ہیں۔

بایخوال حواله از نفسیر دمی البیان طباع صلام مراه مراه مرات شرح منافق اور نفید الاسراد صف میں مدکور بھے ۔ دیا کادی کا خوت نم ہو منافق اور نفید الاسراد صف میں مدکور بھے ۔ دیا کادی کا خوت نم ہو تو باز میں مدکور بھی سے تاکہ نبید اور عقلت دور میں الح دور می الح دور میں الح

الجواب الم بلاشک بعض علماء کے نزدیک بعض افات کو کر بالجہر جائز ہے گر رقوح البیان وغیرہ کے توالہ سے نقل کیا جا جکا ہے کہ نمازیوں اور سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور موسے مرقات کا جوالہ گزر حیکا ہے کہ ممازیوں میں کر معیدوں میں ذکر بالجہر حسوم مے مرقات کا حوالہ گزر حیکا ہے کہ معیدوں میں ذکر بالجہر حسوم م

تنرلیت میصف کاکیا تعلق سومشتر صاحب کا باطل برعی ہے۔ دفو اور دلیل بس مناسبت درکار ہے جو بہاں مفقود ہے۔ جِشَا مُوالِم الله الله علم المام ميوطي الدريخ عبدالحق وبلومي اور مولانا عبدالحی ساحب المصنوی نے ذکر بالجہر میکنیں بھی ہیں (محصلہ) الجواب، اپنے موقع پر ذکر الجہر لعض کے نزدیک حبارُ ہے لیکن نمازوں کے بعد اور مسجدوں میں اور مجیر درود شریف بنند آوانہ سے بڑھنا اور اذانون کے بعد کھے بھاڑ بھاڑ کا اُ میصنا، اس بران بدرگوں نے کون سی کتاب نصنیف فرانی ہے؟ اور اسی طرح فناوی خیریہ بیں جو یہ رکھا ہے کہ صوفباء کرام مسجدوں میں بلند اوادے ذکر کیا کرتے تھے (محصلہ) نو اس کا جواب ہے ہے کہ اقلاً تو میدانِ فتومی میں فقہاء کرام کی بات کا اعتبار ہوتا

ہے ، نربے صوفیا مرکی بات کوئی وقعت منہیں رکھتی ، حضرت مجدد الف نانی می فراتے ہیں کہ عملِ صوفیہ در عل و مرمت سند نبیست ہمیں نبیس است کہ ما ایشاں معذور وادیم اھ کروات و فرادل معظم نانی است کہ ما ایشاں معذور وادیم اھ کروات و فرادل معظم نانیا اس سے اس کا نبوت کیو کی ہوا کہ وہ نمازوں کے بعد مربطے عظم اور مجر درود نفریف بلند اواز سے برجھے متھے ۔ اس کے فلاف محضرت ابن مسعود کا موالہ بہلے عرض کیا جا جہا ہے کہ صحابہ کرام و مسجدوں میں علقے باندھ کر اور بلند اواذ سے درود منہیں بڑھے نفے (محصلہ)

ساتواں توالہ او مرخی یہ قائم کی ہے کہ " بلند اُواز سے درود شربیت بیسے کی فیسلت "اور مجرائے علامہ عبالا حمل صفوری ہے کے تقراب بیسے نقل کیاہے کہ حب واعظرات الله وَصَلَائِکَتَ الآب بیسے نقل کیاہے کہ حب واعظرات الله وَصَلَائِکَتَ الآب المور دالعذب نامی ایک مجبول کاب سے ایک عبیب و المدور دالعذب نامی ایک مجبول کاب سے ایک عبیب و غربیب افسانہ بھی ورود شربین کے بارہے میں لکھا ہے اور المزمین لکھا ہے کہ امام نودی ہوئے کیاب الاذکار میں خطیب بین منظیب بین کی ایک علیب بیندادی ہے کہ امام نودی ہوئے کیاب الاذکار میں خطیب بیندادی ہے کہ امام نودی ہوئے کیا ہے کہ بلند اوراز سے درود منظیب بغدادی ہوئے کو الم سے نقل کیا ہے کہ بلند اوراز سے درود منظیب بغدادی ہوئے کو اللہ سے دوموں کیا ہے کہ بلند اوراز سے درود

البواب المعجب منطق ہے، دعوی تو سے کہ نمازوں کے بعد طند آوار سے ورود شریف برهنا جائز ہے اور ولیل نہے كرس واعظ برأيت برص توسامهان بلندأواد سه ورود شرفعت الرها ور مهم صفوری وغیره مح فنوی مسرت این مسعودام کے فتوی کے مقابلہ میں کیا مثالث دھیا ہے ؟ اورمطاق لعض اوقات بل بلند أوار سے دروو تراب برعنے کے جواڑ سے اوالوں اور مادول کے بعد مفتر فور ہم یڑھنے کا نبوت کیاں سے ؟ فقہاد کر م سے کو نفری کی ہے كرب الم خطب مين إنَّ الله وَمَلَوْ يَكُتُهُ اللَّهِ مِي اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ عَص لُو ما مين نان كو حركت تك ما دين بلكه دل بين درود شرافيت برهين ( كفايه جلد ا حث و تنرح وفايه جلدا صفي و مراجيه عط ) تكرعلام تحرسی ، عافظ ابن الهام اور علامه شائی اس موقع بر آست مرصفے تی تھی صراحت سے ممانعت نقل کرتے ہی (میسوط عند العديدة القديدة المعلم اور فنخ الملم جلد المعلم) لهذا بر فول محمى المي عيدم بدمهان مع المحقوان سواله المن فولق مخالف مج المام ابن الفيم علامالانهام مسلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم وسلم مسلم المحقوات من المحقوات المحقولات المحقولات

نے فرلما کہ جمعہ کے وان مجھ پر مکترنت ورود شریف ٹرھو کہ شہال بھی ہو کے مجھے آواز بہنج جائے گی (محصالیہ) الجواب، واس كى سندمين سعيد بن ابي بلال من ابي الدردا ے اور سفرین انی بال کی ساعیت الوالدر دار سے ثابت والد ہے۔ یہ روایت منقطع سے کیونکہ سعیک سن انی بلال کی ولادت ت يوسي بهو في ت (مهدنيب الهنديب حليه مصفف) اور صفرت الوالدر كى وفات سلم هم من سُوفى (اكمال صرفه) اس روايت سے ماعنم عاظر جسامت کرنا کارے وارو صحیح روایات سے تاہت ہے کہ دور درازے جو درود نشراف بڑھا جاتا ہے اس کو فرشت منحانے بنن ان مود دورے منین سنتے - اور محصر مرد محتم مکر ت درود الشرفي المصف سے جر کے ساتھ ورود منربی برصف کا اور کھے مجھاڈ مجھاڈ کر میں صفیے کا بٹوٹ اس سے کیسا و غربغیکہ سحو مات اس سے اس کا افکار نہیں اور مس کا افکار نہیں اور مس کا افکار سے وہ است نہیں نوائي تواله: - ( دلائن الخيرات صرف كے سواله سے رو بت نقل كى سے كم الخضرت صلى الله على وللم في فرما باك الله على ولاء من خود سنتا ہوں اور الحقیس بہجانتا ہوں ۔ (محصلہ) البواب، ير روابت بالكل في موضوع اور ب سندت واكر وا

محدٌ صادق صاحب میں ہمت اور عیرت ہے تو اس کی سند اؤر راویوں کی نوئین اور سند کا اقصال اور معتبر حقّر ثبین کرام سے اس کی باحوالہ تقبیح نقل کریں ، ویدہ باید چیند ہزرگوں کے حوالہ سے دلائی لخیرات کے مُستند ثابت کرنے سے کچھ مہیں ہوتا ۔ حدیث کی سند اور اکس کی صحت درکار ہے ۔

وسلوال حوالہ بر استحضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مجھے سلام عرض کرتا ہے اللّہ تعاملے میری موج کو عالمِ استعفرات مسلمان مجھے سلام عرض کرتا ہے اللّہ تعاملے میری مرح کو عالمِ استعفرات محتوجہ فرما دیتا ہے اور بیس اس کے سلام سلام سواب دیتا ہوں مشکوۃ مشریف (محصلہ)

انجراب، اس کا طبد اتواز سے درود شریب بڑھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے ؟ جب فرضتوں کے ذریعہ آپ تک درود شریب کیا تعلق ہے ؟ جب فرضتوں کے ذریعہ آپ تک درود شریب کیا جاتا ہے تو اس وقت عالم استخراق سے متوجہ ہوکر آپ اس کا ہواب ارشاد فراتے ہیں۔ اس بات میں کوئی فراع نہیں ہے گیار طوال ہوالہ ہے کہ مشکوۃ شریب صفاع میں حدیث آتی ہے آتی ہولوی کیار طوال ہوالہ ہے کہ مشکوۃ شریب صفاع میں حدیث آتی ہے مولوی میں ما دیکوئن کا ترجم ہمولوی میں ما دی تروی کیا ہے ہو خالوس محرایت ہوں ہو میں میں حدیث ہو میں میں جب کیا ہے ہو خالوس محرایت ہوں ادر ہو میں دیجھتا ہوں ادر ہو میں دیجھتا ہوں ادر ہو

غیب و دور کی بات تم منیس سنت مین سنت مین سنت موس الجواب ارغیب و دور کے الفاظ مولوی صاحب کی خاندساز اختراع اور ایجادسندہ ہے - اس کا صحیح مطلب تو بہتے کہ میں جونکہ اللہ تعالیے کا نبی ہوں ، فرسٹ جو وحی لانا ہے اور وحی شناناً ہے اُسے میں ومکھنا تھی ہوں اور اس کا کلام منتا مھی ہوں اور اس کے علاوہ مھی اللہ تعالی احیاناً مجھے سو دکھا وہے اور سجد سنا دے میں دیکھنا اور سنتا ہوں ۔ مذہر وقت الیا ہونا ہے اور مذعیب و دور اس سے سراد ہے۔ کیونکہ بیمطلب قرآن و مدست کی تصوص قطعمه صرسحه کے خلاف سے سولفینا باطل اور مردود ہے۔ بار صفوال حوالمه : - كه علامه توسعت نبهاني الديني محديث دبلوي بكھتے ہیں کہ حیث الخصرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کو یا د کرے اوّر درود عرض كريد توحياء و ادب و تعظيم كى حالت اختيار كر، اس للے كر سخصے اور تيرا كلام منت بال كيونكه أب صفات اللي سے متصف بين اور الله نعالے كى ايك صفت يرم اناجليس من ذكرني اه رسعادة الدارين صمص ومدارج النبوة جلدٌ ما ٢٢) (محصلم)

الجواب :- مولوی صاحب نے اس سوالہ میں نہایت شرمناک

نوع تانی که تعلق معنوی است، بخاب میدی وال نیز دونسم الله و این استحضار کون صحفیق دیدهٔ وقتی از افغات در تولید، و تومشون شدهٔ بدال پس استحضار کون صورتی را که دبیهٔ در منام و اگر ندیدهٔ برگز و منترب به شدهٔ بای و استحفاد کون صورتی دا که دبیهٔ در منام و اگر ندیدهٔ برگز و منترب به صفات را بعینها ذکر کوا ما فرادی که استحضاد کنی ای صفورت موصوفه باین صفات را بعینها ذکر کوا ما فراد و در دود بفرست بروی سنی الله علیه و سنی تو اورا میازی در حال و کولویا حافظ است بیش تو در حالت حیات و می بینی تو اورا میازی با جلال و تعظیم و بیش تو در حالت حیات و می بینی تو اورا میازی با جلال و تعظیم و بیش تو در حالت حیات و می بینی تو اورا میاز و کلام ترا الخ به بیست و حیا و بداد که دی سی تر مینی نگر ملیه و سنی مین در میان و کلام ترا الخ به بیست و حیا و بداد که دی سی تر مینی نگر ملیه و سنی مینی در میان و کلام ترا الخ به بیست و حیا و بداد که در مینی نگر ملیه و سنی مینی مینی در میان و کلام ترا الخ به بیست و حیا و بداد که در مینی نگر ملیه و سنی مینی مینی در مینی نگر مینی در میان و کلام ترا الخ به بیست و حیا و بداد که در مینی نگر ملیه و سنی مینی مینی در میان در کلام ترا الخ به در مینی نگر مینی نگر مینی در کلام ترا الخ به بیست و حیا و بداد که در مینی نگر مینی نگر مینی نگر مینی نگر در مینی نگر مینی نگر مینی نگر مینی نگر در کلام ترا الخ به بیست و میا و بداد که در مینی نگر مینی ن

معفرت بنیخ صاحب فرمائے ہیں کہ اگر تواب ہیں تجھے آپ کی زیارت نفیدب نہیں ہوٹی تو تو اپ کا ڈکر کرتے وقت اور ور و دشریف بڑھتے وقت یہ نصور کر کہ گوبا آپ حالت حیات میں نیرے پاس حاصر ہیں اور تو اپ کواوب اکرام ، تعظیم ، ہیست اور حیا کے ساتھ دیکھ رہاہے اور تو جان کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور تیرا کلام مئن رہے ہیں لخے برساری عبارت جس بیں و بدانکہ الح کا جملہ بھی ہے ، نفظ کو با کے نیچے داخل ہے ۔ مگر مشہر صاحب فدانعالے کاخون دِل سے فکال کر نفظ کویا (اور مرف عطف )
اڈا دیاہ اوراس کی جگر تحقیق تھے دیجھتے ہیں کر دیاہ مسرافسوں ہے اس
دیانت اور کم پراور نفٹ ہے اِس صفوعی بر بمبرگاری پرلاکول کرلاقوہ الآکہاللہ میاف اور اللہ وغیرہ کے انفاظ سے درود نشریف بندلکوں سے نابت ہے
علیات یار شول اللہ وغیرہ کے انفاظ سے درود نشریف بندلکوں سے نابت ہے
میرت مبیر ملا اپنے میں مولیوں نے ان کھان سے فیصل بایا ہے جلامانہ کے استاہ فی سناس اور ایراللہ صلاح اور حضرت سناہ ما دیا ہے اور کو شریف بی کی کا بالشہا با فیات سے ایک کا ان الفاظ کے ساتھ درود نشریف بڑھا آگر جلیسین مطاب و نداکوں یہ ہو مستوب میں مقدرت مولانا میں اور مستوب میں کو کہ ان الفاظ کے ساتھ درود نشریف بڑھا آگر جلیسین خطاب و نداکوں یہ ہو مستوب سے دمیسانہ کے مسابقہ درود نشریف بڑھا آگر جلیسین خطاب و نداکوں یہ ہو مستوب سے دمیسانہ کے مسابقہ درود نشریف بڑھا آگر جلیسینہ خطاب و نداکوں یہ ہو مستوب سے دمیسانہ

الجواب، بسم اور جارے نمام اکام اکھیلانا والسکام عکیک کارسول لله
کو بطور ورو و و شرفیت بیصف کے بواز کے قائل ہیں کیونکہ یہ می فی الجملہ اور مختصر طرفیقہ سے درو و شرفیت کے الفاظ ہیں، ہاں البنتہ سرف خطاب اور صف علقہ یا سے حاصر و ناظر ممراد لبنا کھڑ ہے جہا نجہ مولانا محد قاسم الوثوی نے نقصر کی یا سے کہ الفت اور الشادم علیا ہے کہ الفاظ ہوں ہیں ۔

یہ کہ الفت اور کو السّادم کیا کھڑ ہوگا۔ اصل الفاظ ہوں ہیں ،۔
اور الفت الم فاق واکستادم علیا ہے کیا رسول الفاظ ہوں ہیں ،۔
اور الفت الم و واکستادہ کھیلاہ کیا رسول الله میمت منتقر سے گرامول اللہ میں الل

الله علیه دستم کوحات و ناظرت مجمعنا جائے ورم اسلام کیا ہوگا کفر ہوگا بلکہ اول مجھیے کہ بیر سینیام فرشنے ہوئی حضرات کے بیر سینیام فرشنے ہوئی حضرات کے مشہور مولوی جن کی کتاب بیران کی مدعن کی عمارت کھڑی ہے مولوی حارب کی مراب بیران کی مدعن کی عمارت کھڑی ہے مولوی حارب البہمیع صاحب نکھنے ہیں کہ جوکوئی کہناہے ہے

مخاصے اسم بہ قربان بارسول اللہ فالہوئم بہمیری جان بارسول اللہ اسم کے مراد اس کی حملہ خبر میرسی جان حصرت بہ قربان ہے ۔ مراد اس کی حملہ خبر میرسی گو اس سے لفظ ندائی بولائے کیا صرور ہے کہ لؤں کہو یہ مخص توخوا کی طرح حاصرو ناظر جان کر کیا تاہم کہ کہ لفظ یا آئید ہم توخوصی ترشرک اور گفر کے لوگوں کے ذہن میں جانے ہمو یہ کہ کہ لفظ یا آئید بہر تا عدہ فلط ماصر کے اور خطاب بنیل کیا جانا مگر حاصر کو مطالعات یہ تا عدہ فلط ماصر کے اور خطاب بنیل کیا جانا مگر حاصر کو مطالعات یہ تا عدہ فلط سے ۔ دانواد ساطعہ صور کا م

اس سے معلوم ہواکہ انخصرت صنی اللہ علیہ وستم کو حاصر و ناظر سمجھنا مودی عبدالسمیع صاحب کے نزدیک بھی کفر وٹٹرک ہے ۔ خلاصہ کلام یہ سے کہ بلت داوان کے بعد یا بہلے یا منازوں کے بعد درُو ڈرٹرف ہے کہ بلت داوان کے بعد یا بہلے یا منازوں کے بعد درُو ڈرٹرف ہونے کے بعد درُو ڈرٹرف ہونے کے بعد درُو ڈرٹرف ہونے کے نبوت بیں کوئی صریح اور صحبح حوالہ موجود بہیں ہے بلکہ اس کے نملات معموس حوالے موجود بیں جن میں بعض بیش کر دیئے گئے ہیں باب برعت عموماً اور مولوی محقرصا دق صاحب خصوصاً لوگوں کو دھوکہ ہیں بیعت عموماً اور مولوی محقرصا دق صاحب خصوصاً لوگوں کو دھوکہ

فيت بن أور المنحضرت صلى الله عليه وسلم أورحضرات صحابة كرام مض أور "العابي" اور شبع "العابي اور المروين اورسلف صالحان كي صحيح طريقة كوصيور كرنتي نتى بدعتين لنظالت بال الله فعالے عام مسلمانوں كو سندت برجلنے كى اور بدعست بيخيے كى نوفيق سختے ، ( أمين ثم أمين )

معنرت مولانا عبدالحی صاحب ملحنوی ذکر بالجر کی تفصیل کے تے امام بہقی شنے اپنی کناب شعب الایا میں حضرت سینرین مالک کے طراق سے الخصرت ستی الله علیبروسلمسے روایت کی سے - اسانے فرمایا کہ سمبر ذكروه بيصبح أترسنه اورمحفى طرافيرس بهواور مهتر رزق وه سے سو کافی برو<sup>ها</sup>یے اور بدایه کی مترح منابع میں رکھا

سموت ارفام فرماتے ہیں کے ا وروى البيهم في كتاب شعباليمان عن سعد بن مالك مرفويًا خيرالتكر المخفى وخبرالرزق ما يكفى وفي النهاية شرح الهداية المستحب عند فى الاذكار الخفية الاما تعلق باعلا مقصودكالاذان والتلبيترانتهي وصرح كشبرص المحنفية منهم

سے کہ بھارے (لینی حنفیوں کے) نزدیک سخب یا ہے کہ اوکار خفنير اور أبهسنه ببول تكريان جهان ان کے جہرے کوئی مقصود والمنہ بيو، مثلاً أذان أورج مين تلبيم، أور مہت سے امات نے من اس صاحبيا مرابع مين شامل بن اس کی تقریح کی ہے کہ بلند اوا زہنے وكركرنا بدعت ب اور اصل ذكر ہیں یہ ہے کہ است ہو ، حاصل ہر ہے کہ جبر اگرید جاتہ ہے لیکن حد سے زیادہ جہر سے ذکر کرنا ممنوع ہے اور اہمة ذكر جبر عبر مفرط سے بھی مہتر سے - کیوں مہتر بد مہوسکہ جہر مفرط کئی خوابیوں کو مثارم ہے ایک یوک سونے والول کی نبیندس خلل پڑیا ہے۔

صاحب الهلابتران الجهريا لذكر بدعة والرضل قبه الاخفاء و المحاصل ان الجهروان كان جائزا الكن المقرط متله عنهى عنه والسر اقصنل من الجهرالغير المفرط الط كيف والعهرالمفرط يستنلزم مفاسل منهاالقاظ النيام ومنها شغل فلوب المصلين وهويفضي الى سهرومتها تزاع ا كخشوع عما ينبغى الى غيردلك مرالمفاسد النى لا يحطى وان شئت زيادة التفصيل في هذا فارجع الے رسالتي سياحة الفكوبالجهربالذكر انتنى وجعثوفتاوى جلاط سطيع هنو

دوسرا یو که نمازیوں کے دِل
مشغول ہموجائے ہیں اور تیسرے
ہیں مجول جاتے ہیں اور تیسرے
میں مجول جاتے ہیں اور تیسرے
میرکہ اخلاص اور خشوع اس سے
ترک ہمو جاتا ہے ۔ ان کے علاوہ
اور لیے شمار خرابیاں ہیں اگراس
ہیں زیادہ تفصیل چاہئے ہمو تو
ہیں زیادہ تفصیل چاہئے ہمو تو
میرے دسالہ سیاحۃ الفکر بالجمر بالذکہ کی طرف مراحدت کرد ۔

میں لاؤڈ بیدیکر کے ذریعے ہو صلاۃ و سلام اور برعم ہوڈ نعتیہ اور عشقیہ کلام بڑھے ہیں۔ اس سے مذہبرت یہ کہ دُوہری مسجد میں نمازیوں کی نماز ہیں خلل بڑتا ہے بلکہ گھروں اور محلول ہیں عورت کی نماز ہیں معبی خلل بیکا ہوتا ہے ۔الخرض حفر عورت کی منازوں میں معبی خلل بیکلا ہوتا ہے ۔الخرض حفر مولانا عبدالحی صاحب کو اپنا سمنوا سمجھنا جبیاکہ مشترصاحب کی ایک ہے بنیاد امرے ، اللہ تعالے ہرایک کو حق سنمجھنے کی توفیق عطا فرائے ۔ آئین ۔